

0

ناشر: نبيرةٍ حنورا شرف الفقهاء حقرمولانا **توقيرا شرف رضوى** صاحب قبله نورى ميديكل اسئور شانتى نگرمنا گيور



فليفرض ومفتى أظم مند جضورا شرف الفقهاء حضرت علامة ولانأغنى محدمجيب شرب صاحب قبله حضور فتى أعظم مها راشير، بانى مهتم الجامعة الرضوية دارالعلوم المجدية ناكيور بحب فرمائش خليفة ضورا شرف الفقها وضرت العلام عزيز العلماء الحاج مولاناغلام ففي قادري بركاتي ناشر: نبيرة صورا شرك نفقها وصرولانا **توقيرا شرف رضوى** صاحب قبله نورى ميريل استوريث نتى مى مائيور

تناب: تَايِشِي ٱنْوَارِمُفْتِي أَعْلَمُ اللَّهِ عَلَمُ مُلِّكَةً

مصنف: خليفة صورت المهم مند صربة علام مولانا فتى محمد عجيب اشرف صاحب قبله

مفتئ أعظم مهاراشر بانى وتهمم الجامعة الضويدارالعلوم امجديه ناكيور

کمپوزنگ: غلام صمدانی رضوی ، کریم نگر

تزئين: اشهري ديزائن آرك، نا گيور

الثاعت: ١٣٣٨ مطالق ١٠١٤

تعداد: ۲۰۰۰/دومزار

Rs. 150/- قیمت : ۱۵۰/رویے

ناشر : نبيرة صورا شروالفقها وصرمولانا توقيرا شرف رضوى صاحب قبله

نورى ميديل استوريثانتي بحرونا كيور

|    | پیکررشد و ہدایت کی ولاد۔         |    | فهرست مضامین                   |
|----|----------------------------------|----|--------------------------------|
| 39 | ا با کرامت                       |    |                                |
| 41 | اسميت بمطابق شخصيت               | 7  | تقتديم                         |
|    | دعسائے اعلیٰ حضرت اور            | 12 | مقدمه                          |
| 45 | تاجدارا ہل سنت                   |    | حضور مفتی اعظم سے فقیر کی پہلی |
| 46 | بيعت وخلافت                      | 27 | ا ملاقات                       |
| 46 | نضامر يداونجي خلافت              | 31 | وست كرم كاروحاني الثر          |
| 47 | لتعليم وتربيت                    | 32 | ا کرم گستری                    |
| 48 | ننصي مفتى أعظم كايبلافتوي        |    | میڈیکل اسٹور میں تشریف         |
|    | حضور مفتى اعظم كاعسلمي وفقهي     | 33 | فرمائی                         |
| 49 | استحضار                          |    | تاجدارابل سنت عليدالرحمدك      |
| 50 | حالت حيض مين درود شريف           | 34 | مخضرخاندانی حالات              |
| 50 | زخم كى ند ببنے والى رطوبت كا حكم | 34 | محرسعيدالله خال صاحب           |
| 51 | اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ       | 34 | المعظم خال صاحب اور برادران    |
|    | سركار مفتى اعظم عليه الرحمه اور  | 34 | ا حافظ كاظم على خال            |
| 56 | ا فن خطابت                       | 35 | حضرت شاه رضاعلی صاحب           |
|    | حضرت والا کی دعاء نے             | 35 | حضرت مولا نانقى على خانصاحب    |
| 57 | مقرر بناديا                      | 36 | امام احدر ضاعلبيدالرحمه        |
| 63 | حضرت محمودغز نوی اور چار چور     | 37 | ا اعلیٰ حضرت کا عقد زکاح       |
| 65 | آندهرا پردیش کاایک سفر           | 37 | اولاد                          |
| 66 | ولی کی پیجیان                    | 37 | حضرت حجة الاسلام               |
| 66 | پتفری کاوردفوراًغائب ہوگیا       | 38 | وصال شريف                      |

|     |                                    |     | 3.0000: 00 10                      |
|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 106 | دعاء شيخ ہے انگور کا باغ مل گيا    | 68  | تجفگوان کہنے پرغیرسلم کوتو بہرائی  |
| 108 | حضور مفتى اعظم بحيثيت بنج          |     | ایمانی جراً۔۔۔اور فوجی آفیسر       |
| 112 | نی۔ بی کامریض اچھاہو گیا           | 69  | کی توبہ                            |
|     | تعویذ کی برکت سے بچی               | 73  | كينسركامريض اجهاهوكيا              |
| 113 | تندرست ہوگئ                        | 75  | نوری تمایچ کا کرشمه                |
| 114 | ان شاءالله بجيب عالم موگا          |     | احتساب تقسس اور حضور               |
|     | حضور مفتی اعظم اور شاہرادگان       | 79  | مفتی اعظے علیہ الرحمہ              |
| 116 | غوث اعظم                           | 81  | چېره د يکھااورايمان لا يا          |
| 119 | پیشاوری بابا                       | 84  | ایمان لانے کا دوسراوا قعہ          |
| 120 | عريب كي قسمتِ چِك گئ               | 85  | انظی کارخم طھیک ہوگیا              |
| 123 | ا ٹرین چل کررگ گئ                  | 87  | گلے کی تکلیف دور ہوگئ              |
| 125 | الاخوفعليهم                        | 87  | ا زخمی ها تھ ٹھیک ہو گیا           |
| 128 | تَیَتُنُنُ کی پاسداری              | 89  | ا ایک دلچسپ دا قعه                 |
| 129 | غیرمسلم کوٹائی لگانے پر تنبیہ      | 91  | ا ہمت مردال مددخدا                 |
|     | کار میں بھی سید نھی طرف            | 93  | طوفان اور مفتى انخظم كى اذان       |
| 132 | تشریف فرماتے                       | 95  | ميرامشاہده                         |
| 133 | نعمت البي كى قدر شاسى              | 96  | ا کشف نوری                         |
| 135 | حيدرآ بادكاسفر                     | 98  | ا گائے کا بچے زندہ ہوگیا           |
| 137 | عقيدت مندانهاستقبال                | 100 | الركا كارسة فكرا يااور يجهي عندموا |
| 139 | مكه مسجد كاتار يخى اجلاس           | 102 | بتكدهٔ مندمین آذان مفتی اعظم       |
| 144 | ا جامعه نظامیه میں شانداراستقبالیه |     | نبوی اخلاق کی پاسسداری اور         |
| 147 | سالارجنگ میوزیم کامعاینه           | 104 | غرباء پر کرم نوازی                 |

| 184 | دهوكه شاه كي كهاني مفتى أظم كي زباني                     | 149 | حضرت والا کی آوازریڈیو پر       |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 186 | تبصره فقير برقصه دليزير                                  | 154 | هومتاهبیتال                     |
| 188 | مار ہرہ شریف کے مجذوب کا ارشاد                           | 156 | تقريرول پذير                    |
| 189 | نمازجنازہ کے لئے مجذوب کی وصیت                           | 160 | غوث اعظم رضى الله عنه كاتضرف    |
| 190 | سيدصاحب مجذوب                                            | 160 | فالح زده عورت تندرست ہوگئ       |
| 191 | حضور مفتى أعظم اور منصور بابا                            | 162 | محى الدين نام كى جلوه افروزى    |
|     | دارالعلوم امجدبه کے سنگ بنیاد کا                         | 165 | ا چھکڑے پرسفر                   |
| 193 | روحانی منظر                                              | 167 | اندوركاسفراور طية الارض         |
| 195 | مريدكرنے كاطريقه                                         | 168 | آ دم برسرمطلب                   |
| 196 | كلما <u>-</u> تلقين                                      | 170 | کتے کووہانی نہ کہو              |
| 197 | عجھ یادیں کچھ باتیں                                      | 171 | طوفان كب آئيگا                  |
| 197 | اللەرىيىتى قىدرىي                                        | 171 | حضور مفتى أعظم اور تصوير        |
| 199 | مفتی اعظم اورمولا نا جھر جھری                            | 173 | ا سوال سےاجتناب                 |
| 201 | مریضوں کی عیادے                                          |     | حضور مفتی اعظم اور بر ہان ملت   |
|     | ۹۲ رسال عمر کی بشار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 174 | کی دلچیپ گفتگو                  |
| 202 | اڪارةُ تفديق                                             | 175 | عالم ربانی کی زندگی ستندکتاب ہے |
| 203 | عاء پر مجل آمین کہنے کی اصلاح                            | 177 | دسترخوان کے آ داب               |
| 204 | حریص پروقف سے منع                                        | 179 | آپ کے پیندیدہ کھانے             |
|     | كك قال الله في شان حبيبه                                 | 180 | اندازتناول طعام                 |
| 205 | پڑھنے والے کی اصلاح                                      | 182 | پنديده لباس                     |
| 205 | ا چلتے چلتے                                              |     | میلیفون پر بات کرنا پیند نہیں   |
|     |                                                          | 183 | فرماتے تھے                      |

#### شرف انتساب

بجاه النبي الكريم عليه التحية والثناء

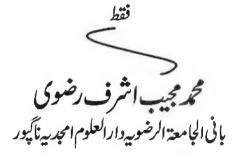

# تقاتا

### تابشانوارمفتئ اعظم

و اکثر محمد المجدر ضاامجد

مفتی اعظم کی بارگاہ کے فیض یا فتگان، ان کی نگاہ شفقت پناہ کے پروردہ، ان کی مخلسوں کی جلیس اور سفر وحضر میں ان کی تجلیات سے کا سہ جاں بھر نے والی شخصیا ت جبھی ہمار ہے در میان ہیں بلکہ مسلما نان ہند کی علمی وروحانی پیشوائی کرنے والے اکثر علماء ومشائخ ان کے ہی گلستان علم وفن سے خوشاں چیں ۔ ان کے ہی میحن نہ عشق وعرفان کے بادہ خوار، اور ان کے ہی مسند تدریس ارشاد کے تربیت یا فتہ ہیں ۔ اسستاذ محرم حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ بھی حضور مفتی اعظم کے دست گرفتہ اور خلیفہ وجاز ہیں ۔ جن کی زندگی کا مقصد ہی دین شین کی خدمت اور مسلک اعلیٰ حضر ۔ کی تروی کی استان عصر میں دین شین کی خدمت اور مسلک اعلیٰ حضر ۔ کی تروی کی واشاعت ہے۔

آپ جیدومتدین عالم دین، بالغ نظر مفتی، کہنمشق مدرس، نکتدرس خطیب، حاضر جواب مناظر اور صوفی صافی پیرومر شد کی حیثیت سے معروف و مشہور ہیں۔ آپ کا عالم ہونا بھی سرکار مفتی اعظم مند کی دعاؤں کا اثر ہے چنانچے انہیں کی تحریر کی مطابق اا رسال کی عمر میں گھوی ضلع مئو میں آپ نے حضور مفتی اعظم مبند سے پہلی ملاقات کا شرف حاصل کیا اور اسی ملاقات میں حضور مفتی اعظم مبند نے آپ کو عالم بننے کی دعاء دی، بیدعاء حصول تعلیم کے لئے بر ملی شریف جانے کا سبب بنی، اور آپ حضور مفتی اعظم کے قائم کردہ 'دور العلوم مظہر اسلام' میں داخل ہو گئے، پھروہ دن بھی آیا کہ من کے 190 میں مظہر اسلام بر ملی شریف کے جلسہ دستار بندی میں دار العلوم کے جبود ستار وسند کے مظہر اسلام بر ملی شریف کے جلسہ دستار بندی میں دار العلوم کے جبود ستار وسند کے

علاوه حضور مفتی اعظم مند نے اپنی طرف سے ایک جبه دستار اور اپنی خاص سند حدیث مرحمت فرمائی۔ سے کاملوں کی نگابیں از کراں تاکراں دیکھتی ہیں حضور مفتی اعظم مهند نے بھی ۲ رسالہ طالب علم کومسلک اعلی حضرت کا نقیب اور تعلیمات رضا کاعلمی ترجمان و یکھا اور خاص سند عطا فرما کراس پر اپنی مہر شبت کردی ، بیاسی شفقت ، رحمت ، محبت اور نواز شات پہم کا اثر ہے کہ آپ ملک و بیرون ملک مسلک امل حق کی ترجمانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور جانشین مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ علامہ الشاہ محمد اختر رضا خال قبلہ کی '' تحریک شخط مسلک اعلیٰ حضرت'' میں ان کے شانہ بشانہ قدم بفترم ہیں۔ قبلہ کی '' تحریک شخط مسلک اعلیٰ حضرت'' میں ان کے شانہ بشانہ قدم بفترم ہیں۔

آن ۱۹۸۴ء میں دارالعلوم امجدیہ نا گیور میں میرا داخلہ ہوا، وہیں پہلی بار میں نے حضرت مفتی جیب اشرف صاحب قبلہ کود یکھا، اور متاثر ہوا، بارعب وجیہ خوش پوش وخوش گفتار شخصیت سے کون متاثر نہیں ہوسکتا میں توخیر طالب علم تفاران کابارعب ہونا جسمانی قدوقا مت سے نہیں بلکہ ان کے اس سرا پاسے تفاجس میں ظاہری وجا ہت کے ساتھ علم عمل، خدمت تینوں عناصر شامل شے ۔امجدیہ کے طلبہ کو پابند ضابطر ہنے کے لئے کی خبر کافی تھی کہ بڑے مولا ناصاحب نا گیور میں ہیں ۔اگر بھی اتفاق سے آ ب کی طالب علم کودرس کے اوقات میں کہیں باہر دیکھ لیتے تو اس کو بلانے کے لئے صرف اپنا رو مال بھیجد سے اور بس، طالب علم پر ایک قیامت گذرجاتی ۔مسیس نے اپنے دور طالب علمی میں بھی حضرت کو کسی طالب علم کومارتے پٹتے نہیں دیکھا گراس کے باوجود طالب علمی میں بھی حضرت کو کسی طالب علم کومارتے پٹتے نہیں دیکھا گراس کے باوجود انتار عب ود بدید یقینا جیرت آنگیز تھا۔

امجدیہ کے ابتدائی دور میں آپ نے باضابطہ تدریسی کام انحبام دیا پھر بیرونی دورہ کے سبب بیسلسلہ منقطع ہو گیا گرجن لوگوں نے ان سے پڑھادہ پڑھانے والے لائق وفائق مدرس سے ،اورامجدیہ بی میں ان کی تقرری ہوئی جیسے حضرت مولا نامفتی مجمد منصور صاحب قبلہ حضرت مولا ناسیم صاحب قبلہ

میں جن ایام میں امجدیہ پہنچا، اس وقت نا گپور میں ان کی حاضری کم ہوا کرتی تھی،
شاید سال میں تین یا چار ماہ ۔ جس کے سبب امجدیکا معیار تعلیم متاثر ہوا، مجھے بھی حضرت
سے باضابطہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا ور نہ میں بھی '' پھے سے پچھا ور ہوگی ابوتا'' ۔ ہاں
اصول الشاشی کا ایک سبق ''و المطلقات یہ تربصن با نفسهن ثلثة قروء ''
آکولہ (مہاراشٹر) کے دوران سفر ضرور پڑھا ہے جو آج تک ذبن میں محفوظ ہے ۔ اس
سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو تلا مذہ لائق وفائق مدرس ہیں وہ کیوں ہیں ۔ خدا ہے
یاک آپ کا سایہ عمر وکرم دراز فرمائے۔

تصنیف و تالیف کے اعتبار سے آپ کی شخصیت غیر متعارف نہسیں ہے گر جیسا تعارف ہے وہ شخصیت کے اعتبار سے نہیں ہے اس کی وجہاس فن کی طرف آپ کا ''عدم التفات' ہے۔ورنہ

مسائل سجده سهو، تحسین العیادة، خطبات کولمبو، ارشادالمرشد وغیره چیسی کتابیل بیش بیشابت کرتی بیل اگرآپ نے اس طرف توجه کی ہوتی توجه اعت اہل سنت کے تعلی سرماییہ بیل قدراضافہ ہوتا سجدہ سہونا می کتاب اپنے موضوع پہام کتاب ہے۔ اور ۱۲۸ رصفحات پر ہے، اس سے فقہ پہان کے وسعت مطالعہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اب آپ کی ایک تازہ کتاب ' تابش انوار مفتی اعظم' منظر عام پر آرہی ہے جو اب آپ کی ایک تازہ کتاب ' تابش انوار مفتی اعظم' منظر عام پر آرہی ہے جو روحانی چا دوں کا عطر مجموع بھی ہے اور سرکار مفتی اعظم کے مطاف حیات کا روحانی طواف بھی ۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمة والرضوان کی سیرت وسوائح، کشف و کرامت اور حیات مبار کہ کے مختلف گوشوں پہرہت کی کتابیں کھی گئیں، بہت سے مقالے لکھے گئے اور بہت سے مجموعہ مقالات سمامنے آئے، بیسلسلہ ہنوز جاری ہے اور جاری رہے کا کہ جامع الصفات اور تہددار شخصیتوں کی معرفت آسان نہیں ہوتی، اور جاری طور مفتی اعظم ہند کی شخصیت کا عرفان بھی آسان نہیں، کہ آپ تا جدار اہل سنت، شبیہ حضور مفتی اعظم ہند کی شخصیت کا عرفان بھی آسان نہیں، کہ آپ تا جدار اہل سنت، شبیہ حضور مفتی اعظم ہند کی شخصیت کا عرفان بھی آسان نہیں، کہ آپ تا جدار اہل سنت، شبیہ حضور مفتی اعظم ہند کی شخصیت کا عرفان بھی آسان نہیں، کہ آپ تا جدار اہل سنت، شبیہ حضور مفتی اعظم ہند کی شخصیت کا عرفان بھی آسان نہیں، کہ آپ تا جدار اہل سنت، شبیہ حضور مفتی اعظم ہند کی شخصیت کا عرفان بھی آسان نہیں، کہ آپ تا جدار اہل سنت، شبیہ

غوث اعظم اور فقیداین فقیه بین ، پھر کون کما حقہ معرفان ذات ' کا دعویٰ کرے ، ہاں جن بران کا کرم ہوجائے وہ ''انوار مفتی اعظم کی تابشیں'' سمیٹ لیتے ہیں ،اور حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ نے واقعی بہسعادت حاصل کرلی ہے۔

یہ کتاب حضور مفتی اعظم مند کے حوالہ سے ان کی یا د داشت کا مجموعہ ہے مگریہ جن حقائق ومعارف يمشمل ہےاس سے كہنا ير تا ہے كہاس موضوع يركه ي كتابوں میں اہم اور قابل قدراضا فہ ہے۔اس میں مفتی اعظم کی سیرت کا ذکر ،ان کے ملفوظات کا تذکره، فآوی اورتقوی کی شان، جرأت ایمانی کارنگ، جذہ یعشق کی سوزسٹس، كرامات الاولىياء حق كغمون اورسيروافي الانض كى جلوه ساماني سبحى كيم وجود باور بيهار حة اكن شنيده نبيس ديده بين اس كئي بركاب واقعي مستندا ورحوالول كيلي معتمد -اس كتاب سے جہاں حضور مفتی اعظم مندى زندگى كے كوشے اجا كر ہوتے بيں جو تشذاظهار تقاتوجامع حالات مفتى مجيب اشرف صاحب قبله كابهي متنوع خوبيال جيس قوت حافظه، استحضار ذمني معيار تفقه اورقدرت اظهارا بمركرسا منے آتی ہیں، ذیل میں اس کتاب میں شامل مباحث ومعارف کے چندا شارے ملاحظہ کریں جس سے اندازہ

کرم گستری ابل قبله كي تكفير كالمسئله آ ندهرا پر دیش کاسفر ایمانی جرأت اورفوجی آفیسر کی توبه نورى تماييح كاكرشمه ایمان لانے کا دوسراوا قعہ

موكا كركتنا فيمتى خزانداب تك يرده خفا من تها: سنت نبوی کے پیکر مفت<sup>ی</sup> اعظم حضور مفتی اعظم کاعلمی وفقهی استحضار حالت حیض میں درود شریف زخم کی نه بہنے والی رطوبت کا تھم سركارمفتي اعظم عليهالرحمها ورفن خطابت تجگوان کہنے پرغیرمسلم کوتو بہرائی كينسركا مريض اجيها موكيا احتساب نفس اورحضورمفتي اعظم عليدالرحمه

گلے کی تکلیف دور ہوگئی گائے کا بچیزندہ ہوگیا دعائے شیخ سے انگور کا باغ مل گیا تَيَهُن كى ياسدارى جامعه نظاميه مين شانداراستقباليه سالارجنگ ميوزيم كامعاينه کتے کووہالی ندہو حضورتي اظم اوربر بان ملت كي دلجيس يُفتكو مِحْل قال الله في شان حبيبه يزهنه واليكي اصلاح

انكلى كازخم فيفيك هوكميا زخى باتحد فيك بوكيا لزكا كارسة فكرا يااور كجيم بحى نهروا حضور مفتى اعظم بحيثيت ج غیرمسلم کوٹائی لگانے پر تنبیہ حضرت والا کی آ وازریڈیوپر محومتا سيتال حضور مفتى اعظم اورتصوير میلیفون پر بات کرنا پیند نبیس فرماتے تھے حضور مفتی اعظم اور منصور بابا (نا گیور) دارالعلوم امجدید کے سنگ بنیاد کا روحانی منظر دعاء پر بے ک آمین کہنے کی اصلاح حریص پروتف سے منع

یہ چنداشارے ہیں مگراسی سے اندازہ لگائے کیسے حقائق اوروا قعات یوشیدہ ہیں اس كتاب ميس مفتى صاحب قبلدنے واقعى اپنى يا دداشت كومرتب كرك طالبان حق اور وابتنكان سلسلة رضويه بركاتيه يركرم فرمايا باس تاليف وتربيت يروه بهم سب كي طرف سے شکر یہ کے ستحق ہیں کہ انہیں کے توسط اور وسیلہ سے ان کی تحویل کا بیدو فینہ اور ایک ۔۔ چھیا ہواعلمی وروحانی خزینہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔اللدرب العزت حضرت مفتی صاحب کا سایهٔ عمر در از فرمائے اور اس خدمت کا بہتر اور بھر بورصلہ عطافر مائے ، آمین ۔ محدامجد رضاامجد

خادم مركزي دارالقصناا داره شرعيه بهار سلطان منج يثنه ٢

# بيني التالح التابية

### فضائل علمهاء عظام واولساء كرام

(قرآن وحدیث کی روشنی میں )

علاءعظام واولیاء کرام رضوان الله تعالی علیهم کی عظمت شان ورفعت مکان کے کئے یہی کافی ہے کہان نفوس قدسیہ کی تعریف وتو صیف قر آن وحدیث میں بکثر ۔۔۔ موجودہے،ان میں سے چندآ یات واحادیث ہدیئر ناظرین ہے۔ آيت ا: \_إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلِّهُ وَ الورهُ فَاطْر، آيت ٢٨) الله \_ اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں (یعنی علماء)اس آیت کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی ذات وصفات کے تعلق سے جتنب زیادہ علم ہوگا اتناہی زیادہ ان کےاندرخوف الہی اورخثیت ربانی یا یا جائے گااور جب بندے کوخوفے الہی اور خشیت ربانی کااعلیٰ مقام حاصل ہوجا تاہے تواللہ تعالیٰ اس سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوجا تا ہے اس کومقام رضا کہتے ہیں اور یہی مومن کی حیات کامقصود اصلی ہے،اس کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن فرما تاہے دَضِی اللّٰہُ عَنْھُمْہِ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيى رَبُّهُ (سورة البينة ، آيت ٨، ياره • ٣) الله ان سے راضي اوروہ اللہ سے راضی اور بیر (مقام رضا) اس کے لئے ہے جوابینے رب سے ڈرے۔ آيت ٢: - يَرُفَع اللَّهُ الَّذِيْنَ امِّنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَرَجِتِ (سورة المجادلة ، آيت ۱۱، ياره ۲۸)'' الله تمهار ہے ايمان والوں کے اوران کے جن کوعلم دیا گیا درج بلندفر مائے گاءاس کئے کہ علماءر بانی شریعے۔ کی اتباع اور اللہ ورسول

جل و علاو کاٹائیل کے احکام کی پر خلوص پیروی کرتے ہیں ان کی زندگی، سنت نبوی کی آئینہ داراوران کاوجودر حمت الہی کا آبشار ہوتا ہے۔

آيت ٣- ألاّ إنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِيْنَ اَ مَنُوُ اوَكَانُوُ ایَتَّقُوُنَ (سورهُ پونس،آیت ۲۲ و ۲۳ میاره۱۱) س لوالله کے ولیوں پر نه كي خوف بين كوني وه لوگ بين جوايمان لائد اورير بيز گاري كرتے بين ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے ولی کے احوال واوصاف کو بڑی جامعیت کے ساتھ مختفرا بیان کردیا گیاہے۔شریعت وطریقت کے ماہرین علاء وعارفین فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جواعثقادیجے رکھے، اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجالائے ،فرائفل وواجبات ونوافل کے ذریعہ قرب الہی حاصل کر ہے،اطاعت الہی میں ہمیت مشغول رہے، جب کسی چیز کودیکھے تواس میں قدرت خداوندی کا کمال دیکھے، جب سے توالٹ تعالیٰ کی آیتیں ہے، جب بولے تورب کی حمدوثناء بولے، جب چلے تواطاعت الہی کے دائرے میں چلے،اللہ کے ذکر ہے بھی نہ تھکے، جب کسی سے محبت کرے تو خالص اللہ کے لئے کرے، یونہی جب کسی سے دشمنی کرے تو اللہ تعالی کے واسطے کرے مخلوق کے لئے سرایار حمت و برکت ہو، بزرگول کے لئے مجسم ادب ہو، اور چیثم دل سے اللہ کے غیر کو نه دیکھے، ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہے، جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعب الی اسکاوالی وناصراورمعین ومددگار ہوتاہے پھراس کوسی قشم کا خوف نہیں ہوتااور نہ ہی کسی چیز کے فوت ہونے کاغم ہوتا ہے،اس لئے کہاللہ تعالیٰ کرامتاًان کا کارسیاز اور کفیل ہوتا ہے،حضرت سیدناعبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فر مایا ''کہولی وہ ہےجس کودیکھنے سے اللّٰہ یا وآئے''خلاصہ بیہے کہجس نے ایمان وتقویٰ کے ذریعے۔ درجہ ً ولایت کو پالیا ہے اس میں مذکورہ بالاتمام صفات یائے جائیں گے،اور جوان خوبیوں سے خالی ہو، وہ ولایت کا درجہ بیں پاسکتا۔

آیت ۷:۔ اِنْ اَوْلِیَا وَّهُ اِلاَّ الْمُتَّقُوْنَ وَلَکِنَّ اَکُثَرَ هُمُ لاَ یَعْلَمُوْنَ (سُرَهُ اَفْلَا اِنْ اَلْمُتَّقُونَ وَلَکِنَّ اَکُثَرَ هُمُ لاَ یَعْلَمُونَ (سورهٔ انفال،آیت ۳۲، پاره۹) اس کے اولیا اور ہیزگار ہی ہیں، گران میں اکثر کولم ہیں'' قرآن مجید نے ایمان اور اعتقادیج کے بعد ولایت کامدار صرفت تقویٰ و

ران جیدے ایمان اور احتفادی سے بعدولا بیسے کا مدار مرحت کی پاسداری اور حضورا کرم مان آلیا کی اطاعت شعاری کے تقوی کا حصول ممکن نہیں ہے، یا در ہے لیے لیے بال، لال پسیلے کپڑے اور چندرسی ذکرواذ کا رهوها سے ولا بیت نہیں ملتی، اس کے لئے اعتقاد صحیح اور تقوی شعاری لازم ہے، مگرا کٹر لوگ اس حقیقت کو بیجھتے نہیں، کسی کو بھی ولی مان لیتے ہیں۔اللہ تعسالی محفوظ رکھے۔آ مین،

حدیث ا: ۔ عَنُ مُعَاوِیَةَ رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ قَالَ: سَبِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ قَالَ: سَبِعْتُ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ یُرِدِ الله بِه حَیْرًا یُّفَقِهُهُ فِی الدِّیْنِ ، وَاِنَّمَا اَکَا قَاسِمٌ وَاللهٔ یُعُطی (بخاری شریف جلداول حدیث ۳، سلم شریف جلد ثانی حدیث قاسِمٌ والله یُعُول نے کہا کہ میں نے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ، انھوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم الله الله کور ماتا ہے اس کو ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تاہے اس کو دین کی سمجھ ہو جھ عطافر مادیتا ہے ، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔

معلوم بواكماء كرام وفقهاء عظام وه بزرگ ستيال بين جن كساته الله رب العزت جل مجده في الميام وفقهاء عظام وه بزرگ ستيال بين جن كساته الله رب العزت جل مجده في البيخ خاص كرم سد ين ودنيا مين بهلائى كااراده فر ما يا به اوران وعلم وين كى دولت اورفقهي بصيرت سينواز كررفعت واعزاز كے بلندمقام پرفائز فرماديا به مديث ٢: - عَنْ آبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاَنِ : اَحَدُهُمَا عَالِمٌ وَالآخَرُ عَايِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اَذْنَاكُمْ، ثُمَّةً قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اَذْنَاكُمْ، ثُمَّةً قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ وَمَلْعِكَتَهُ ، وَاهْلَ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِيْنَ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اَذْنَاكُمْ، ثُمَّةً قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اَنْ اللهَ وَمَلْعِكَتَهُ ، وَاهْلَ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِيْنَ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ وَمَلْعِكَتَهُ ، وَاهْلَ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِيْنَ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَلْعِكَتَهُ ، وَاهْلَ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِيْنَ، حَتَّى اللهُ وَمَالِي مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَالِعَالَ مَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَالِعِكَتَهُ ، وَاهْلَ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِيْنَ، وَتَى اللهُ وَالْ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِيْنَ، وَاهْلَ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِيْنَ، وَكَالُ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِيْنَ ، حَتَّى الْعُولُ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِيْنَ، وَكَالُ السَّمْوَ الْنَامُ وَلَيْ اللهُ وَلَا السَّمْوَاتِ وَالْآرُونِيْنَ ، وَكَالُهُ وَلَهُ السَّهُ وَاللهُ وَلَا السَّهُ وَالْوَالْ السَّمُ وَلَا السَّهُ وَلَا السَّهُ وَلَا الْمَالِمُ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ وَلَا السَّهُ وَلَا السَّهُ وَلَ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا السَّهُ وَالْمُ السَّهُ وَالْتَ وَالْرَصِيْنَ ، حَتَى الْمَالُولُ اللهُ وَلَا السَّهُ وَلَا السَّهُ وَالْمَالِيْلُ اللهُ السَّهُ وَاللهُ وَالْمَالِيْنَ اللهُ السَّهُ وَالْمَالِقُ الْرَصِيْنَ اللهُ السَّهُ وَالْمَالِلُهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالْمَالُ السَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللهُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَا

النَّهُ لَهُ فِي جُحُوهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْعَيْرَ، (ترمْدَى شريف، باب ماجاء في نَصْل الفقه على العبادة ، حديث ٢٦٨٥)

حضرت سیدنا ابوا مامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ماٹا آلے کے سامنے دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں ایک عالم اور دوسرا عابدتھا، سیدعالم ساٹا آلے نفر ما یا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے اونی (معمولی آدمی) پر ہے۔ پھر آپ نے فر ما یا، بیشک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ، اور (تمام) زمین و آسمان والے یہاں تک کہ چیونی اپنے بل میں اور محجلیاں (سمندروں، دریا و ک اور تا لا بوں میں ) اس عالم کے لئے رحمت کی دعا تمیں مائلی ہیں جولوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے'۔

الله اکبرایہ ہے الله تعالی جل مجدہ کے نزدیک عالم ربانی کا اعزاز وشرف، سرکش جن اورانسان کے علاوہ الله تعالی کی چھوٹی بڑی تمام مخلوق علماء کی بافیض زندگی کے لئے دعاء رحمت کرتی ہیں۔ یہ اس لئے کہ الله تعالی نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمالیا ہے۔ وعاء رحمت کرتی ہیں۔ یہ اس لئے کہ الله تعالی نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمالیا ہے۔ ویلٹ و الْحَدُدُ، الحٰلِكَ فَصْلُ اللّٰهِ يُؤُتِيْهِ مَنْ يَشَاءً،

مدیث ۳: من آبی الدّدُدَاء رضی الله تعالی عنه قال: قال النّبِی ﷺ فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَی الدّدُدَاء رضی الله تعالی عنه قال: قال النّبِی ﷺ فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَی الْعَالِمِ عَلَی الْعَالِمِ عَلی سَائِرِ الْکُوَاکِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَضَی وَرَقَتُهُ الْاَنْدِیاء ، الحدیث: (ترفری شریف ، مدیث ۲۲۸۲) حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ نبی اکرم النّظِیم نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی نضیلت ایسے بی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے ، اور بیشک علاء کرام ، انبیاء کیم السلام کے وارث بین ، اس مدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ جو چا ہتا ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام کی یا کیزہ وراثت سے اس کو بھی حصد ملے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ علاء کرام کی بافیض صحبت کو اختیار کر ہے۔

مديث ٧: ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ، قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ

آئ مجلسائِنَا تحدُرًا ؟ قَالَ مَنْ ذَكَرَكُهُ اللهَ رُوْيَتُهُ ، وَزَادَ فِي عِلْمِكُهُ مَدُ طُقُهُ ، وَذَكَرَكُهُ بِالآجِرَةِ عَهَدُهُ (الإيعلى ، جلد ٢ ، حديث ٢٣٣٧)

سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ آپ سے عرض کيا گيا ، يا رسول الله ممارے لئے بہترین ہم نشین کون لوگ ہیں (جن کی صحبت میں بیٹھیں ) فرما يا ايسا ہم نشین جسکا ديھنا شمعيں الله کی يا دولائے ، اورجس کی گفتگوتمہارے علم میں اضافہ کرے ، اور جسکی گفتگوتمہارے علم میں اضافہ کرے ، اور جسکی گفتگوتمہارے علم میں اضافہ کرے ، اور جسکی گفتگوتمہار تے کہ ورلائے ۔

حدیث شریف سے ہم کو بیسبق ملا کہ اللہ تعالی کامقبول بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نورانی چېره د مکيمکرالله کې يادآ جاتي ہےاورد پچھنےوالا بےساخته سجان الله، ماشاءالله پيکار اٹھتا ہے،اور جب گفتگو کرتا ہے توعلمی گفتگو کرتا ہے،اور دین کی باتنیں اور شریعہ۔ کے مسائل بتا تاہے،ہنسی مٰداق اور لا یعنی ہاتوں سے پر ہیز کرتاہے،اسمجلس میں اگرعے الم بیٹے تواس کے علم میں اضافہ ہواور جاہل حاضر ہوتواس کی جہالت کااند هیرا دور ہو،اور بہت سی دینی علمی یا تنیں سیکھ جائے ،اس کے علم میں اخلاص اور خشیت الہی کا ایسارنگے۔ ہو کہ د مکھنےوالا ہادآ خرت سے سرشار ہو کرا عمال صالحہ کا خوگر بن جائے اللہ کے جس بندہ میں بیہ خوبیاں یائی جائیں وہی دراصل عالم ربانی ،اللہ کا ولی ،اوررب کا مقبول ومحبوب بندہ ہے، ایسے ہی لوگوں کی یا کیزہ صحبت دین ودنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات کی ضانت ہے۔ مديث ٥: \_ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادى لِي وَلِيًّا فَقَدُ اذَ نُتُهُ بِالْحَرْبِ، وَتَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبُدِي بِهَهُ أَحَبُ إِلَى مِتَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبُدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا آحُبَبُتُهُ ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِه ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبُطِشُ بِهَا، وَرِجُلَهُ الَّتِي يَمُشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَا عُطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَا عِيْزَتَّهُ ، الحديث ( بخارى شريف، جلد

دوّم، حدیث ۱۱۵۵ سیدناا بو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدعالم کاٹٹائی نے فرما یا، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے، جومیر ہے کسی ولی سے دشمنی رکھے گامیں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرابندہ جن چیزوں کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب میر ہے نزوی کے سے زیادہ محبوب میر ہے نزوی کے اور یعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کواپنا محبوب بنالیت ا ہوں، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں (تو اس کی شان سیہوتی ہے کہ میں اس کا کان بن جوں، اور میں اس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کی شان سیہوتی ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کی آئکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کی آئکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور چیل ہے، اور اس کی ہا تا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کی ہا تا ہوں جس سے وہ کی خوا کرتا ہے اور اس کی ہا تگ ہے اس کی ہا تا ہوں جس سے وہ کور اسے بناہ دیتا ہوں، الی ہا تگ یا دوسرے کے لئے مانگے یا دوسرے کے لئے مانگے اللہ تعالی اس کی ما تگ ہوں الخور میر کی بناہ چا ہتا ہے تو میں ضرور اسے بناہ دیتا ہوں، الخ

پتایہ چلا کہ بندہ مومن جب فرائفن، واجبات اورنوافل کی ادائیگی کر کے اللہ ورسول کا مخلص اطاعت گذار اور شریعت کا مکمل پاسدار ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کو مقام محبوبیت پر فائز فرما دیتا ہے، اب اس کا حال عام انسانوں کے احوال سے بالکل مخلف اور چیرت انگیز ہوتا ہے، اللہ تعالی اس محبوب بندے کے جسمانی اعضاء کو اپنی ذات وصفات کی تجلیات کا پر تو اور مظہر بنا کر اس کو اتنا پاورفل بنا دیتا ہے کہ اس کے کان صرف نز دیک کی آواز ہی نہیں سنتے بلکہ ہزاروں میل سے پکار نے والے کی پکار کو سن لیا کرتے ہیں، اس کی آئی مصیں صرف سامنے کی چیزوں کو ہی نہیں دیکھتیں بلکہ دائیں، اس لیا کس آئی ہے، او پر اور تحت الشری سے لیکرع ش معلیٰ تک دیکھتی ہیں، اس لئے کہا گیا ہے۔ کو ''لوح محفوظ ست پیش اولیاء ب

اور پیران پیرسیدناغوث اعظم اپنی دوربینی کی وسعت کا ذکرکرتے ہوئے فرماتے ہیں

نَظَرُتُ إِلَى بِلاَدِ اللهِ جَمْعًا كَغَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتِّصَال میں نے اللہ کے تمام شہروں کواس طرح دیکھا، جیسے تھیلی پررائی کا دانہ اور بیددیکھنالگا تارہے ال طرح اس کے دست کرامت کی گرفت حد سند یوں سے آزاد ہوتی ہے، سینکڑوں ہزاروں میل کی دوری برگرنے والوں کوسنیمال لیتا ہے۔سمندر میں ڈویتے جہاز کو تیرا دیتا ہے۔جبیبا کہ سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندنے کر کے بتایا ، پونہی اللہ کے محبوبوں کوالیی سرعت رفنارملتی ہے کہ بلکہ جھیکتے ہزاروں میل کی طویل دوری برجا کر والپس آجاتے ہیں جبیبا کہ سیرنا سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیا علیہ الرحمدنے سیدنا سلیمان علیہالسلام کی خواہش پر ہزاروں میل پرواقع ملک ساسے ملکہ ء بلقیس کا بھاری بھر کم تخت لا کر در بارسلیمانی میں رکھ دیا قرآن نے اس کی خود تصدیق فرمائی ہے،اللہ تعالی کاکسی محبوب بندے کے کان، آئکھاور ہاتھ یاؤں ہوجانے کا یہی مطلب ہے۔اللہ تعالی حقیقت میں کسی کا ہاتھ یاؤں وغیرہ ہونے سے پاک ہے،اس کے لئے جسمانی اعضاء مااس کے مثل ثابت ماننا کفرہے۔ مديث ١: عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَيِقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يُحِقُّ الْعَبُدُ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يَغْضَبَ يِللهِ وَيَرْضَى يِللهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيمُقَةَ الْإِيْمَانِ وَإِنَّ آحِبَّائِي وَ اَوْلِيَائِي الَّذِيْنَ يُذَكَّرُونَ بِذِكْرِي، وَالذَّكَرُ بِذِكْرِهِمْ، و (مندامام احمجلد الصفحه ٢٠١٠ طبر اني اوسط جلد الصفحه ٢٠١٧) حضرت عمرو بن حمق رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور اکرم کاٹالی اللہ نے فر مایا کہ بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کوہیں یا سکتا جب تک کہوہ اللہ تعالی کے لئے ہی کسی سے ناراض ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہی راضی ہو جب اس نے اپنی ایسی عادت بنالی تو اس نے ایمان کی حقیقت کو یالیا، اور بیشک میرے دوست اور اولیاء وہ لوگے ہیں کہ میرے ذکرسے ان کی یا دآتی ہے، اور ان کے ذکر سے میری یا دآتی ہے۔ (گویامیرا

ذكران كاذكر مباوران كاذكر ميراذكر مباذكر من الكفر ما يا كيا بي " تَنَوَّلُ الوَّحْمَةُ وَكُرِ الصَّالِحِيْنَ " التِينَ جِس طرح ذكرالهي كوفت رحمت كانزول الوتا ہے الى طرح الله والوں كذكر كوفت رحمت نازل الوتى ہے، ويللهِ الْحَمَدُدُ وعاء ہے كه الله تعالى برسى مسلمان كوا پنے نيك بندوں كا تذكره كرنے سننے اور لكھنے پڑھنے اور اس پر عمل كرنے كي توفيق عطافر مائے۔

الل الله کے ذکر کے فاکر ہے:۔جس طرح الله تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی صحبت دنیا میں خیرو برکت، آخرت میں سعادت و نجات کا ذریعہ ہے اسی طرح ان کے حالات کا پڑھنا اور سننا دارین میں سعادت مندی کا سبب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے محبوب بندوں کومن جانب اللہ الیی تنخیری طافت حاصل ہوتی ہے کہ جس پروہ تو حب فرماد ہے ہیں اس کی کا یا پلٹ جاتی ہے، کا فرہے تو دولت ایمان سے مالا مال ہوجاتا ہے، فرماد ہے تو صراط منتقیم پرگامزن ہوجاتا ہے، گنہگار ہے نیکوکار بن حب تا ہے، اور بیدراہ رو ہے تو صراط منتقیم پرگامزن ہوجاتا ہے، اور بیدراہ رو ہے تو صراط منتقیم پرگامزن ہوجاتا ہے، اور بیدراہ رو ہے تو صراط منتقیم پرگامزن ہوجاتا ہے، گنہگار ہے نیکوکار بن حب تا ہے، اور بیدراہ رو ہے تو صراط منتقیم پرگامزن ہوجاتا ہے، اور بیدراہ رو ہے تو صراط منتقیم پرگامزان ہوجاتا ہے، گنہگار ہے نیکوکار بن حب تا ہے، اور بیدراہ رو ہے تو صراط منتقیم پرگامیات ربانی کامخزن بنادیتے ہیں۔

گیا، که مرید کو پیر کے ذکر سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرما یا، کہ مجوبان خدا کا ذکر اللہ تعالی کے نظروں میں سے ایسالشکر ہے جس کے ذریعہ مرید کواعانت اور ٹوٹے ہوئے دل کوڈ ھارس حاصل ہوتی ہے۔ (تذکرة الاولیاء صفحہ مرید کواعانت اور ٹوٹے ہوئے دل کوڈ ھارس حاصل ہوتی ہے۔ (تذکرة الاولیاء صفحہ کا ۵۲۵) یعنی اللہ والوں کا ذکر خدائی فوج ہے جومرید کوشیطانی وسوسوں سے بحپ کر نیک کامول میں مدودیتا ہے، اور مرید جب حالات کی ستم ظریفیوں سے شکستہ دل ہو جاتا ہے تو مایوس کے عالم میں امید کا سورج طلوع ہوتا ہے جس سے مرید کواطم سینان قلب اور روحانی سکون مل جاتا ہے، جس طرح لاگر ملک اور قوم کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح مرید کی حفاظت کرتا ہے۔ سے مرید کی حفاظت کرتا ہے۔ ک

حقیقت بہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاکباز بندوں کے حالات وارشادات میں بڑی اثرانگیزی اور مقناطیسی قوت ہوتی ہے، ان کے حالات دیکھ کراورارشادات س کرانسانی قلوب ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ ۵ پرسیدنا فریدالدین عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کہ قرآن وحدیث کے بعد سی کلام کوفضیلت وعظمت حاصل ہے تو وہ اولیاء کرام کے فرمودات ہیں کیونکہ ان حضرات کا کلام ہرشم کی دیا کاری اور تضنع (بناوٹ) سے پاک اور عشق الہی سے معمور ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم لدنی عطافر ماکر وارث انبیاء بنادیتا ہے۔ ذلیک فَضَلُ الله یُوْتِیْهِ مَنْ یَشَاءُ.

قرآن وحدیث اوراولیاء کرام رضوان الله تعالی علیم کے ارشادات۔ جواوپر بیان ہوئے ہیں ان کوسا منے رکھ کرشنے الاسلام والمسلمین، جامع شریعت وطسریقت، تاجدار اہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم مولا نامصطفی رضا قادری برکاتی رضوی بریلوی رضی الله تعالی عنہ کے احوال واقوال کودیکھا جائے تو پہلی نظر میں ہی بی حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمة والرضوان کی پہلودار شخصیت ہر سامنے آجاتی ہے کہ حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمة والرضوان کی پہلودار شخصیت ہر سامنے آجاتی ہے کہ حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمة والرضوان کی پہلودار شخصیت ہر

ایسے جامع سے کہ اکا ہر واصاغرتمام علاء نے بالا تفاق فقیہ بے مثال مفتی اعظم عسالم سلیم کیا۔ اور خانقابی نظام سے تعلق رکھنے والے مشائخ عظام اور صوف ساء کرام نے اٹھیں رکیس الا تقیاء ، امام الا ولیاء ، قطب زمانہ اور غوث وقت ما نا ہے۔ ماضی قریب میں ہند و پاک و دیگر مما لک میں سلسلہ عالیہ قادر یہ برکا تیہ کا سب سے زیادہ جوفر وغ ہوا ہے وہ حضور مرشد کا مل سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے توسط سے ہوا۔ آج بھی آپ کے خلفاء و مریدین لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ آپ کی ہر ہرادا میں اتباع شریعت وسنت کا رنگ نمایاں تھا۔ اپنے زمانہ میں سب سے بڑے مرجع علاء و فقہا ہوتے ہوئے آپ نے بیعت وارشاد کے ذریعہ طسریقت وتصوف کی جوخد مات کی ہیں وہ آنہیں کا حصہ تھا۔ اس وقت کے اکا برعلاء شریعت اور وقصوف کی جوخد مات کی ہیں وہ آنہیں کا حصہ تھا۔ اس وقت کے اکا برعلاء شریعت سے اور مشائخ طریقت آپ ہی کے دست حق پرست پر بیعت تھے۔ آپ قادری برکا تی اور

رضوی فیضان کے پیکر مفتی اعظم : حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیدالرحمہ کی با کمال سنت نبوی کے پیکر مفتی اعظم : حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیدالرحمہ کی با کمال شخصیت کوجس حیثیت سے دیکھیں کا مل وکھل نظر آئے گی ، اگر سلوک و عمل صالح کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ راستخ الا بمان مومن دیکھائی دیں گے، اور ان میں ۔"اُولِیک اعتبار سے دیکھیں تو وہ راستخ الا بمان مومن دیکھائی دیں گے، اور ان میں ۔"اُولِیک کتب فی قُلُوبِهِدُ الْإِیْبَانَ" کا جلوہ نظر آئے گا، اور اگر ایمان کامل اور عمل صالح کتب فی قُلُوبِهِدُ الْإِیْبَانَ" کا جلوہ نظر آئے گا، اور اگر ایمان کامل اور عمل صالح کے صحت مندامتزاج کی صورت میں دیکھیں گے تو وہ مرتبہ عرفان واحسان کی بلند یوں پر فائز المرام نظر آئیں گے۔ یہ سب پھھاس لئے ہے کہ اتباع شریعت اور سنت نبوی کی سبحی پاسداری آپ کی پاکیزہ زندگی کے لیل ونہار تھے، کھانا، بینا، اٹھنا پیٹھنا، سونا جاگنا، بولنا چالنا، چلنا پھرنا، لینا دینا، شفقت و محبت، عداوت و شدت، عرض کہ ہر ہرا دا میں سنت نبوی کا گہرارنگ پایا جاتا ہے۔ سیدنا خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ میں سنت نبوی کا گہرارنگ پایا جاتا ہے۔ سیدنا خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ میں سنت نبوی کا گہرارنگ پایا جاتا ہے۔ سیدنا خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ

فرماتے ہیں "تمام تخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ تک پینچنے کے داستے بند ہیں سوائے ان بزرگول کے داستے کے جوسیدعالم نبی اکرم تکٹیا نئے کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کنقش قدم پر چلے (کتاب خواجہ نظام الدین اولیاء صفحہ ۱۹) اس کتاب میں صفحہ ۱۹ پرسیدنا شخ ابوعلی جوزانی کا بیار شاد منقول ہے" اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے محکم اور محفوظ داستہ جوتمام شک وشہ سے پاک ہے وہ سیدعالم کٹٹیا نئے کی سنتوں کی ہیروی ہے، محفوظ داستہ جوتمام شک وشہ سے پاک ہے وہ سیدعالم کٹٹیا نئے کی سنتوں کی ہیروی ہے، ایسی ہیروی جوقول وقعل عنہ کا ارشاد گرامی ہے" جوہ سیدعالم کٹٹیا نئے ابوالعباس ایسی میروی جوقول وقعل عنہ کا ارشاد گرامی ہے" جس نے اپنے او پر آ داب سنت کولازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کونور معرفت سے دوشن فرمادیتا ہے" اور کوئی مقام حضورا کرم کاٹیا نئے کہ کے احکام، افعال ، اورا خلاق کی متابعت سے زیادہ عظمت والانہیں ہے۔ اس حقیقت کو سیدی سرکا راعلیحضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے ایک شعر میں واضح فرما یا ہے سیدی سرکا راعلیحضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے ایک شعر میں واضح فرما یا ہے سیدی سیدی سرکا راعلیحضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے ایک شعر میں واضح فرما یا ہے سیدی سرکا راعلیحضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے ایک شعر میں واضح فرما یا ہے سیدی سرکا راعلیحضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے ایک شعر میں واضح فرما یا ہے سیدی سرکا راحمہ نے ایک شعر میں واضح فرما یا ہے سیدی سرکا راحمد نے ایک شعر میں واضح فرما یا ہے۔

تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو بیسراغ لے کے چلے

غرض کہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان حامل علم شریعت، عامل سنت، واقف رموز معرفت، واصل مقام حقیقت نے ۔ آپ کی نگاہ کرامت مآب سے لاکھول کم کشتگان راہ کو ہدایت اور بے چین دلوں کوراحت ملی ۔ بلاشبہ آپ صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لئے خضر راہ سے میں نے عرض کیا ہے ۔ تیری نگاہ سے ملتا ہے نور قلب ونظے۔

كەتقە بىنورى اورنورى ميان كانورنظر

فقید کس کو کہتے ہیں: فقید کون ہے اور اس کی صفات کیا ہیں، اس تعلق سے علاء کرام کی مختلف رائیں ہیں، فقید کا ایک مفہوم سیرنا امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم میں بیان فرمایا ہے جوبڑی جامعیت کا حامل ہے، حضر نے

علامہ مولانا محمد یا مین صاحب مراد آبادی نے امام غزالی علیہ الرحمہ کے ان ارشادات کا خلاصہ رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے مقدمہ کا ئب الفقہ کے حوالے سے اپنے ایک مضمون میں تحریر فرمایا ہے جو فقیہ ابن فقیہ مرتبہ ڈاکٹر محمد امجد رضا امجدی کے صفحہ ۱۲۹ یرموجود ہے۔

''نقیہ وہ ہے جود نیا سے دل نہ لگائے ، آخرت کی طرف ہمیشہ مائل رہے ، دین میں کامل بصیرت رکھتا ہو، طاعات پر مداومت (ہیشگی) کواپنی عادت بنا لے ، کسی حال میں مسلمانوں کی حق تلفی برداشت نہ کر ہے ، مسلمانوں کا اجتماعی مفاد ہر وقت اس کے پیش نظر رہے ، مال کی طبع (لالحج) نہ رکھے ، آفات نفسانی کی باریکیوں کو پیچا نتا ہو ، مل کو فقیر فاسد کرنے والی چیزوں سے باخبر ہو، راہ آخرت کی گھائیوں سے واقف ہو، دنیا کو تقیر جانے اور ساتھ ہی اس پر قابو پانے کی قوت بھی رکھتا ہو، سفر وحضر ، خلوت وحب لوت ہر حال ول میں خوف الہی کا غلبہ ہو''

فقید کابی جامع معنی ہے جس کے آئینہ میں تاجدارا ہلسنت کی ذات والاصفات کی نورانی تصویر صاف نظر آتی ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک فقیہ عالم ربانی کے جواوصاف شار کرائے ہیں وہ تمام کے تمام قطب عالم مرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ میں بدرجہ اتم موجود تھے اور آپ اپنے دور میں ان خوبوں کے لحاظ سے ایک انفسسرادی شان رکھتے تھے، میں نے عرض کیا ۔ شان رکھتے تھے، میں نے عرض کیا ۔

واہ کیا مرتبہ اے مرشداعطیٰ تسیسرا ہرطرف اہل زمانہ میں ہے چرچاتسیسرا

غرض کے ہمار ہے مرشد برحق حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ شریعت وطریقت کا مجمع البحرین سے ،حسن صورت وسیرت کا حسین مرقع سے ، ممع سشبستان برکات سے ،کلستان رضا کے گل رنگیں ادا سے ،جن کا نقش قدم راہ خدا ، جن کی آئکھوں

میں عرفانی ضیاء، جن کی پیشانی سے نورولایت ہویدا، جن کی ہر ہراداست مصطفیٰ، جن کا ذکرروحانی غذا، جن کی یادیں عرفانی مزا، جن کا تصور ذہنی اعتشار کے لئے شفا، جن کا دیدار مریض عشق کی دوا، یہ ہیں نبیرہ نقی علی اور ابن رضاع ض کیا ہے۔

وہی ہے مفتی اعظم وہی ہے ابن رضاح موں جب ابن رضاح حریم شرع میں گزرے ہیں جس کے آٹھوں پہر

### ابتداتس

ٱلْحَمُدُ لِوَلِيِّهِ، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَ مُ عَلَى نَبِيِّهِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفَى وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ: أَمَّا بَعُدُ!

حضورسیدی، مرشدی، مرکار مفتی اعظم علیدالرحمة والرضوان کے بار ہے مسیں
آئندہ اور اق میں جو پھھ آپ پڑھیں گے وہ میر ہے اپنے ذاتی مشاہدات اور تا ترات
ہیں جومیری آئکھوں نے دیکھا اور میر ہے دل نے اس کا اثر قبول کیا۔ بس انھیں با توں کو
میں نے اپنے لفظوں میں پیش کر دیا ہے۔ اِدھراُ دھرکی روایات و حکایات سے حتی الامکان
بیخے کی کوشش کی ہے۔ بیاس لئے کہ آج کل اکثر دیکھا جا تا ہے کہ '' پسیسرال نمی پرند
مریداں می پرانند'' بات پھھاور ہوتی ہے، گریاران خوش فہم اتنا بڑھا چڑھا کر بسیان
کرتے ہیں کہ حقیقت کا چرہ مسنح ہوکر رہ جا تا ہے اور حقیقت افسانہ بن جاتی ہے۔ اسس
کرتے ہیں کہ حقیقت کا چرہ مسنح ہوکر رہ جا تا ہے اور حقیقت افسانہ بن جاتی ہے۔ اسس

تاجدارا الل سنت، آقائے نعمت، مرشدی و مولائی سرکار مفتی اعظم است دعلیہ الرحمۃ والرضوان کی خدمت بابر کت میں فقیر کو برسوں رہنے کا موقعہ ملاء اگراول تا آخر البیخ تمام مشاہدات کو قلم بند کر لیتا توایک دفتر عظیم تیار ہوجا تا مگر حضرت والا کی حیات بابر کات میں بینجیال ہی ہسیں تھا کہ حضرت والا مرتبت کی زندگی کے شب وروز صفحہ قرطاس پر نشقل کر لئے جا کیں۔ اس وقت ایسا لگتا تھا کہ حضرت والا ہمارے درمیان اس طرح موجودر ہیں گے۔ ذہن نے آپ کی جدائی کے بارے میں کبھی سوحپ ای اس طرح موجودر ہیں گے۔ ذہن نے آپ کی جدائی کے بارے میں کبھی سوحپ ای نہیں ایکن جب حضرت والا نے داعی اجل کو لیک کہا اس وقت آگھ میں اور

احساس بیدار ہوا گر''اب پچھتاو ہے کا ہوت ہے، جب چگ گئیں چڑیا سارا کھیت' میں اپنی اس غفلت وکوتا ہی اور بے پرواہی پرآج تک پچھتار ہا ہوں اور اسس کواپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان تصور کرتا ہوں۔ بہر حال جو ہونا تھا ہوگیا''گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں'' پھر بھی میں نے کوشش شروع کردی کہ بھولی بسری یا دوں کو جو ذہن کے گوشوں میں قصہ پارینہ کی طرح محفوظ ہیں انہیں جمع کردوں، چنا نچوا ہے حافظ پرزور ڈالٹار ہا، پچھ باتیں یا وآتی رہیں اور ان کوموقعہ بموقعہ کھتا چلاگیا، یہاں تک کہ ایک چھوٹا گرفیمی علمی اور روحانی گلدستہ بنام'' تا بش انوار مفتی اعظم'' علیہ الرحمہ بھے گیا جو آپ کے ہاتھوں کی زینت ہے، امید ہے کہ آپ پندفر ہاکر دعاؤں سے نوازیں گے۔

اس رساله میں جوباتیں ذکر کی گئیں ہیں وہ بظاہر معمولی اور سیدھی سادی ہیں گر اہل نظر اور ارباب فکر جب ان پر سنجیدگی سے غور کریں گے، توان کو حضور سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کی سادہ زندگی کے بائلین میں اتباع شریعت کی سرمستیاں، روحانی اقدار کی نیرنگیاں اورعلم وآگی کی نکتہ جیاں نظر آئیں گی۔ آپ کی ہرا واسنت نبوی کی آئینہ دارتھی۔ آپ کے جلال وجمال ہر حال سے للدفی اللہ کا جلوہ آشکارتھا۔ آپ کی رفتار گفتار میں ملمی ادبی وقار تھاغرض ایسافر دخق آگاہ اور مردخوش اوقا سے دیکے میں کم آیا "خدار حمت کندایں عاشقان یا کے طینت را"

فقط

گدائے متادری محمد مجیب اشرف رضوی غفرلہ مور خہ ۲۰ صفرالمظفر ۲۳۷ اوس مطابق ۱۳ ادسمبر ۱۴۰۲ء روز شنبہ

# حضور مفتی اعظم سے فقیر کی پہلی ملا قاست سرکار مفتی اعظم کی حج وزیار سے کے لئے روا گلی

اور

#### حضورصدرالشريعه كاوصال مبارك

میں بچپن ہی سے اسپر حضور مفتی اعظم ہوں ، جبکہ میری عمر اا یا ۱۲ سال کی تھی ، میری اسپری اور حضرت والا کے چبرہ زیبا کی اولین زیارت کے اسبا ہے۔ کی کڑیا ل حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمة والرضوان کے وصال شریف سے جڑی ہوئی ہیں۔اس لئے مختفراً اس کا ذکر کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ہوا یہ کہ فقیہ اعظم ہندہ مصنف بہارشر یعت، حضورصدرالشریعہ علامہ فتی حسیم ابوالعلا محمد المجد علی اعظم ہندہ مصنف ہا حضرت علیجا الرحمۃ والرضوان اور سندالفقہاء برکار مفتی اعظم ہند حضرت العلام مولا نامجہ مصطفیٰ رضا خال صاحب بریلی علیہ الرحمۃ والرضوان ، ان دونوں بزرگوں نے کا براھ مراب الاھ ، ۱۹۳۸ء میں ایک ساتھ حرمین طبیبین کے لئے جج ان دونوں بزرگوں نے کا بروگرام بنایا، جب دیار محبوب کے لئے روائی کا مبارک و مسعود وقت آگیا، تو سرکار سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان بریلی شریف سے، اور حضور سیدی سرکار صدرالشریعہ مولا نا امجد علی صاحب اعظمی مصنف بہارشریعت علیہ الرحمۃ والرضوان اسپنے وطن مالوف گوسی شریف ساعظم گڑھ (موجودہ ضلع منو) سے بذریعہ والرضوان اسپنے وطن مالوف گوسی شریف ضلع اعظم گڑھ (موجودہ ضلع منو) سے بذریعہ والرضوان اپنے وطن مالوف گوسی شریف ضلع اعظم گڑھ (موجودہ ضلع منو) سے بذریعہ والرضوان اپنے وطن مالوف گوسی شریف ضلع اعظم گڑھ (موجودہ ضلع منو) سے بذریعہ مرب کے لئے روانہ ہوئے۔

روائلی کے روز حضور صدرالشریعہ علیہ الرحمة والرضوان کو بخار آ سمیا تھا، اس بخار

کی حالت میں آپ نے اپناسفر شروع فرمایا ، جمبئ بینی کر بخار نے اتنی شدت اختیار کرلی کدا کثر اوقات غشی طاری رہنے گئی ، کبھی بھی درمیان میں معمولی افاقہ ہوجاتا تو آپ بات چیت فرمالیتے تھے، معالجین نے بہت کوشش کی مگر کوئی تذبیر کارگر ثابت نہ ہوئی ، اور ہوا وہی جو کا تب از ل نے تقذیر میں لکھ دیا گھت ''مرضی مولی از ہمداولی'' جہاز کی روائگی تک حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمة والرضوان کی بھی کیفیت رہی۔

جس روز جاح کرام کا بحری جہازا ہے خوش نصیب مسافروں کولیکر حبدہ شریف کے لئے بہنی گودی سے روانہ ہونے والا تھا، اسی دن جسے وقت حضور مرشدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان، اپنے رفیق سفر، حضور صدرالشریعہ سے آخری ملا قات کے لئے تشریف لائے، اس وقت طبیعت میں قدر سے افا قد تھا دونوں بزرگ بادیدہ نم ملے، سلام ومصافحہ کے بعد آپس میں دونوں حضرات نے کچھ گفتگوفر مائی، پھر تھوڑی دیر کے بعد مصور مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان نے جانے کی اجازت چاہی، حضور صدرالشریعہ نے محضور مقرن رفیق سفر کو بادیدہ فرمایا کہ گویا ہے آخری ملاقات ہے، اور ہوا اسی معزز رفیق سفر کو بادیدہ فرمایا کہ گویا ہے آخری ملاقات ہے، اور ہوا محتی ایسانی بیملاقات آخری ملاقات ہے، اور ہوا

دور ذوقعده کا سال هکورات میں جائ کرام کولیکر جہاز بمبئی سےجده کی طرف روانہ ہوا، اسی جہاز میں حضور مفتی اعظم ہنداور حضور صدر الشریع علیما الرحمہ کی سینیں بکتھیں علالت کی وجہ سے حضور صدر الشریع علیہ الرحمۃ والرضوان کی سیب کینسل کرنی پڑی، اور پروگرام کے مطابق سمر کارمفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ والرضوان دیار محبوب کی طرف روانہ ہوگئے، إدھر بحری جہاز سطح سمندرکو چیرتا ہوا ججاز مقدس کی طرف روانہ ہوائے وارم والے کے دوانہ ہوائی کو چیرتا ہوا جائے دورن میں اپنے محبوب شہنشاہ ویٹ سے پرواز کر کے فضائے روحانی کو چیرتا ہوا چھم زدن میں اپنے محبوب شہنشاہ جاز کے حربی ناز میں باریا بی کا شرف حاصل کرلیا، اِنَّا یا للهِ وَانَّا اِلَیْهِ دَا جِعُونَ.

رئیس القلم حفرت علامهارشدالقادری صاحب قب له علیهالرحمة والرضوان جووهال موجود نظیم آپ نے برجسته بیشعرموزول کیا واہ واہ سبحان اللّٰد کیا موزول شعر ہے موجود نظیم آپ نے کامسافر ہند سے پہنچا مدینے مسیل

مدی م مسار مرسم می ندآ کی تقی سفینے میں

سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمہ والرضوان کو مکہ مکر مہ میں خبر مل چکی تھی کہ حضور صدرالشر بعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کا وصال ہو گیا ہے، جب آپ سفر حج وزیارت سے واپس ہندوستان تشریف لائے ، تو چندون بریلی مکان پررک کر آپ نے گوری تشریف لائے ، تو چندون بریلی مکان پررک کر آپ نے گوری تشریف لانے کا پروگرام بنالیا، بریلی شریف سے اطلاع آئی کہ و نسلال تاریخ کو حضرت گھوری پہنچ رہے ہیں، چنانچ صفر المظفر مراسلا ہو مرسولاء کے پہلے ہفتہ میں کسی تاریخ کو حضور والاس کا رصدرالشریعہ کی تعزیت کی غرض سے گھوری تشریف لائے۔

خبر ملتے ہی کہ حضرت والا گھوی تشریف لار ہے ہیں، اطراف واکنا ف کے مسلمانوں میں خوشی کی اہر دور گئی، آپ کی آ مدے دن صبح ہی سے لوگوں کے آ نے کا تا تنا بندھ گیا تھا، ادری، مئو، مبارک پور، جمر آ باد، خیر آ باد، چین پور، سکوی اور اطراف وجوانب کے ہزاروں مسلمان اپنے رہنماء، شہزادہ اعلیٰ حضرت، تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم مند ملیا الرحمۃ والرضوان کی زیارت اور ان کے استقبال کے لئے گھوی اسٹیشن پر پہنچ گئے، ہند ملیہ الرحمۃ والرضوان کی زیارت اور ان کے استقبال کے لئے گھوی اسٹیشن پر پہنچ گئے، پورار بلوے پلیٹ فارم لوگوں سے کھیا تھی جمر اہوا تھا، جبٹرین پلیٹ فارم پر آ کر آ کی اس وقت نعر ہائے تکبیر ورسالت سے پوری فضاء گونے آئی، مسیں بھی اپنے والد گرای مصرت الحاج محمد سن صاحب علیہ الرحمہ کے ہمراہ وہاں موجود تھا، حضرت والا کوٹرین کے خصرت الحاج محمد سن صاحب علیہ الرحمہ کے ہمراہ وہاں موجود تھا، حضرت والا کوٹرین کے فرب سے نیچا ترتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا، ہی رہ گیا، ایسابار عب، پرنور چہرہ میں نے والد مرحوم سے پوچھا سے کون ہیں ابا حضور نے فرما یا ہیٹا ہے ہوئے مما والد مرحوم سے پوچھا سے کون ہیں ابا حضور نے فرما یا ہیٹا ہے ہوئے میں اس وقت میری عمرا ادر کا سال کی تھی۔ مولانا صاحب ہیں، ہر بلی سے آئے ہیں، اس وقت میری عمرا ادر کا سال کی تھی۔ مولانا صاحب ہیں، ہر بلی سے آئے ہیں، اس وقت میری عمرا ادر کا سال کی تھی۔

اسٹیشن پرعلاءکرام کی خاصی تعبدا دموجودتھی،حضورحا فظ ملت،میرے دونوں مامول حضرت فينخ العلماءمولا ناغلام جيلاني صاحب،رئيس الاذ كياء حضرت مولا ناحكيم غلام يزداني صاحب شيخ الحديث دارالعلوم مظهر اسلام بريلي شريف، شارح بخاري استاذ گرامی حضرت مولا نامفتی شریف الحق صاحب صدر المدرسین دارالعلوم ابل سنت شمس العلوم گھوی ،حضرت مولا نامجر سالم صاحب،حضرت مولا نامجمر رمضان ص استاذمحترم حضرت مولا نامحد سعيدصا حب فتح يوري،حضرت مولا نا ڈاکٹر ابوالبر کا \_\_\_ صاحب،حضرت مولا ناسيدمنظورصا حب،حضرت مولا نامفتي مجيب الاسلام صاحب قبليه مدخلهالعالی وغیرهم علیهم الرحمهان کےعلاوہ اور بھی بہت سےعلماء کرام تھے مگر میں ان کو تہیں پہچانتا تھا،جن حضرات کو جانتا تھاان کے نام ذکر کر دیئے ہیں غرض حضر ۔۔ والا مرتبت علماء ومشائخ اوراینے شیدائیوں کے جلوس کے ساتھ نعر ہائے تکبیر ورسالی۔ کی گونج میں پیدل قادری منزل کی طرف روانہ ہوئے ، راستہ میں آ بے نے فر مایا کہ پہلے حضرت صدرالشريعه كے مزار پر چليئے فاتحہ پڑھ کر پھر قيام گاہ پر جائيں گے،اس لئے پہلے مزارشریف پر حاضری دی پھر قادری منزل حضور صدر الشریعہ کے دولہ کہ م تشریف لے گئے اس وفت صدرالشریعہ اپنے پرانے مکان محلہ کریم الدین پور میں رہا تے تھاور ج کیلئے اس مکان سے روانہ ہوئے تھے، مرحضرت کی قیام گاہ قادری منزل برا گاؤں بازار میں رکھی گئی تھی، غالباً دوروز تک حضرت والا کا قیام گھوسی میں رہا۔ الشیشن پر ہجوم کی وجہ سے ہم باپ بیٹے حضرت والاسے ملاقات نہیں کرسکے تھے، اس کئے والدگرامی مجھے لیکرعشاء کی نماز کے بعد قادری منزل پہنچے،اس وقت لوگول کی بھیٹر بھاڑ بہت کم ہوگئی تھی ، ملاقات بہت آ سانی کے ساتھ ہوگئی ،حضرت والا ایک کمرے میں مندسے فیک لگائے بیٹھے تھے، والدصاحب مرحوم نے حضرت سے سلام اورمصافحه کیا حضرت نے خیریت دریافت کی اور بیٹھنے کا شارہ فسنسرمایا ، والد

صاحب نے میراہاتھ پکڑ کرحضرت والا کی خدمت میں پیش کردیااورعرض کی حضور ہی غلام زادہ مجیب اشرف ہے، مولا ناغلام یز دانی صاحب کا بھانچہ ہے حضوراس کے لئے علم عمل اور برکت کی دعاءفر ما دیں، میں نے حضرت سے سلام کیااورمصافحہ کے لئے بانتھ بڑھا یا حضرت نے کرم فرما یا اور میرا ہاتھ اپنے دست کرم میں پکڑلیا اور فرما یا بیٹھ جاؤ بھکم یا کر بیٹھ گیا،حضرت نے اپنا دست کرم میرے سرپر رکھاا ورخوب دعائیں دیں اور فرما یا الله تعالی اس بیچ کوعالم باعمل بنائے اور رزق واسع عطا فرمائے (آمین) میں اس وفت مدرستشس العلوم گھوسی میں زیرتعلیم تھاا در گلستاں ، بوستاں وغیرہ پڑھ رہاتھا۔ دست كرم كاروحاني انز: \_ ابھى تك ميں كسى كامريدنېيى بواتھا، اورنه بى كبھى مرید ہونے کا خیال آیا، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے بیجی نہیں معلوم تھا کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے، مرید ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ پیرکیسا ہونا چاہئے؟ کم عمری میں عام طور يربچوں کواس قتم کے خيالات آتے بھی نہيں بيز مان کھيلنے کھانے کا ہوتا ہے، پچھاپن حال بھی ایبا ہی تھا، باوجوداس کے جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمة والرضوان نے ا پنا دست کرم میرے سر پر رکھااور دعا ئیں دیں ، یقین جانیئے میرے دل کی دنیا بدل گئی،اس وقت کیف وسرور سے قلب وجگر معمور ہو گئے،اور دل نے گواہی دی کہ بیکوئی بہت بڑے عالم اور بزرگ ہیں، ان کے ساتھ رہ کران کی خدمت کرنی حب ابنے، پھر میں سو چنے لگا کہا گرمیں ان کے ساتھ رہ کران کی خدمت کروں تو کیا میرے گھے والے مجھےاس کی اجازت دیں گے،اگر گھروالے اجازت دیے بھی دیں تو یہ بزرگ مجھے اپنی خدمت کے لئے قبول فرما ئیں گے؟ اس طرح کے اور بھی خیالات دل مسیں آئے رہے،اسی وقت پیزخیال بھی پیدا ہوا کہ ہریلی چل کر تعلیم حاصل کرنی چاہئے،اپنی تعلیم بھی مکمل ہوجائے گی اوراسی بہانے حضرت والا کی خدمت کا موقعہ بھی ال جائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز ہی میں نے والدگرامی سےاسپنے اس خیال کاا ظہار بھی

کردیا، جب میں نے ہر ملی شریف جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو والدگرامی نے فرمایا، بیٹا ابھی تمہاری عمر کم ہے اتنی دور جانا مناسب نہیں ہے، یہیں گھوی میں رہ کر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھو، بعد میں دیکھا جائے گا، والدصاحب کا بیجواب من کرمیں بھی حن اموسٹس ہوگیا، کیکن ہر ملی شریف جانا ہے یہ بات دل میں گھرگئی تھی۔

اسی لئے جب بھی کوئی صاحب پو جھتے کہ تم تعلیم حاصل کرنے کہاں جاؤ گے، تو میں کہتا ہر ملی شریف، آخر کارایک روز ہر ملی شریف پہونچ ہی گسیا، اور وہیں رہ کر حضرت والا کے مدرسہ دارالعلوم مظہراسلام مسجد بی بی جی ہر ملی شریف میں تعسیم کی محمل کی ۔ محمل کی اور کے 190ء میں فراغت حاصل کی ۔

میں اس وقت جو پچھ بھی ہوں میہ سب صدقہ ہے میر ہے سر کار حضور سیدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضون کی نگاہ کرم اور دعاؤں کا، اا رسال کی عمر میں فقیر کے سرپر اپنا دست کرم رکھ کر حضرت بابر کت نے جو دعافر مائی تھی اس کاروحانی اثر آج تک اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محسوں کرتا ہوں ، اسی سے متاثر ہو کر میں نے عرض کیا ہے ۔۔۔

زندگی کے ہر شعبے میں محسوں کرتا ہوں ، اسی سے متاثر ہو کر میں نے عرض کیا ہے ۔۔۔

تیری نگاہ سے ماتا ہے نور قلب ونظہ سر

یرت که تو سے نوری اور نوری میاں کا نور نظر

کرم گستری: - کاواء میں جب میری فراغت ہوئی اس وقت حسب معمول تمام فارغ ہونے والے چالیس طلبہ کو جبرود ستارا ورسند سے نوازا گیا، گر حضرت سیدی مرشدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمة والرضوان کی فقیرراقم الحروف محمد مجیب اشرف رضوی پرکرم گستری دیکھتے، کہ درالعلوم کی طرف سے جو جبہ ودستار ملتی ہے اس کے علاوہ ایک جبراور دستار مزید برال عطا ہوا، اور کرم بالائے کرم بیہوا کہ دارالعلوم کی سند کے علاوہ اپنی خاص سند حدیث مرحمت فرمائی، نیز فقیر کی سند پر حضور محدث اعظم ہندا بوالمحا مدسید محمد اشرفی البحیلانی کچھوچھوی علیہ الرحمة والرضوان نے اپناد سخط کرتے ہوئے پہلے بیہ عمد اشرفی البحیلانی کچھوچھوی علیہ الرحمة والرضوان نے اپناد سخط کرتے ہوئے پہلے بیہ

جملة تحرير فرمايا كهرا يناد سخط شبت فرمايا "الحمد لله المجيد كرح بحق واررسيد" فقيرابيغ بزرگول كى ال كرم فرمائيول يرجتنانا ذكرے كم ب، دليك فَصْلُ اللهِ.

میڈ یکل اسٹور میں تشریف فرمائی: فقرراقم الحروف نے ۱۹۲۸ء میں نیولائف میڈ یکل اسٹور میں تشریف فرمائی: فقرراقم الحروف نے ۱۹۲۹ء میں نیولائف میڈ یکل اسٹور کے نام سے دکان شروع کی ،اور حضر سے والا ۱۹۲۹ء میں نا گپورتشریف لائے ،میری دکان سے متصل مجد میر عزیز ہے عصر کی نمساز کے لئے حضرت والاای معجد میں تشریف لائے آپ کی کار دکان کے سامنے کھڑی تھی ،نماز کے بعد حضرت قبلہ گاڑی کے پاس تشریف لائے اور میڈ یکل اسٹور کی طرف ذگاہ کرم اٹھا کردکان کود یکھنے گئے ،حضرت العلام مفتی غلام مجہ خان صاحب بول اٹھے کہ حضورید دکان کردکان کود یکھنے گئے ،حضرت العلام مفتی غلام مجہ خان صاحب بول اٹھے کہ حضورید دکان مولانا مجیب اشرف صاحب کی ہے ، بیس کر حضرت نے مسکرات ہوئے فرما یا ''اچھا ہمار سے مولانا مجیب اشرف صاحب کی ہے ، بیس کے خور دعائے فرماد میں ،حضرت بلا تا مل دکان میں تشریف لائے اور کیش کا ونٹر پر رونق افروز ہوئے ،اور دیر تک دعائے فیر وبرکت سے سرفر از فر ما یا اور اٹھتے وقت جیب سے گیارہ روسے نکال کر پیسوں کے دراز میں اپنے دست مبارک سے رکھد یا اور فر ما یا اللہ تعالی برکت عطافر مائے ، پھر دراز میں اپنے دست مبارک سے رکھد یا اور فر ما یا اللہ تعالی برکت عطافر مائے ، پھر تشریف لے گئے ،حضور والاکی دعاء کی برکت کا بیا نر ہوا کہ اس روز سے لیکر آج تک تشریف لے گئے ،حضور والاکی دعاء کی برکت کا بیا نر ہوا کہ اس روز سے لیکر آج تک

دعساؤل میں ان کی بیتا ثیرد کیھی برلتی ہزاروں کی تقت دیر دیھی

### تاجدارا بل سنت عليه الرحمه كمخضرخا نداني حالات

محرسعيد الله خال صاحب: - تاجدارابل سنت، سيري سركار مفتى اعظم مسند، حضرت العلام ،مولا نامجم مصطفیٰ رضا خاں صاحب قادری ، بر کاتی ،نوری ، بریلوی علیه الرحمة والرضوان كي آباء واجدا د قدّها را فغانستان كمعزز قبيك مرهج "كيهان تھے، جومغلیہ حکومت کے زمانہ میں لا ہورآئے ،اورحکومت کےمعززعہدول برفائز ہوئے ، شابان مغل کی حکومت میں ' وشش ہزاری'' کا عبدہ بہت اعلیٰ اور متاز ہوا کرتا تها،حضرت والامرتبت سركارمفتي اعظم مندعليه الرحمة والرضوان كے جداعلی،حضرت محمد سعیداللہ خاں صاحب اس مشش ہزاری کے متازعہدے پر فائز تھے اور حکومت وقت كى طرف سے ان كو' شجاعت جنگ' كااعلىٰ خطاب عطا كيا كيا تھا۔ سعادت بارخال صاحب: -جناب محرسعيدالله خال صاحب كے صاحبزادے "سعادت بارخال صاحب" تھ،جن كوحكومت وقت كى طرف سے ايك مهم مركرنے کے لئے،علاقہ رومیل کھنڈ بھیجا گیا تھا، فتح یانی بران کوبر ملی کاصوبیدار بنانے کے لئے شاہی فرمان جاری کیا گیا کیا گیا ہیکن وہ فرمان ایسے وقت آیا جب آپ بستر مرگ پر تھے۔ اعظم خال صاحب اور برادران: -جناب سعادت یارخال صاحب کے نین صاجزادگان تھے، (۱) اعظم خال (۲) معظم خال (۳) مکرم خال، بڑے صاحب زادے حضرت اعظم خال صاحب نے مستقل طور بربر ملی میں سکونت اختیار کرلی، اورتار بك الدنيا وكر گوشه ثين مو گئے، رحمة الله تعالیٰ عليه۔ حافظ كاظم على خال: \_حضرت أعظم خال صاحب رحمة الله تعالى علسيه ك صاجزاد ہے حضرت حافظ کاظم علی خال صاحب علیہ الرحمہ تھے، جو بڑے وضع داراور

آن بان کے مالک تھے، وین اور دنیا وی دونوں اعتبار سے آپ صاحب اثر بزرگ سے ، اپنے وقت میں آپ بدایوں شہر کے تصیلدار یعنی کلکٹر تھے۔
حضرت شاہ رضاعلی صاحب: حضرت حافظ محمد کاظم علی خاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاجزاد سے عالی وقار ، قطب الدیار ، حضرت العلام مفتی شاہ رضاعلی خاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ جوعلم القرآن ، علم التف یر ، علم الحدیث ، اور علم القرق میں کامل مہارت رکھتے تھے ، علم ظاہری کے ساتھ زہد وتقوئی ، تو کل وقناعت ، تواضع وا عکساری ، اور تجرید وتفرید میں آپ یگانہ روزگار تھے ، غرض کہ آپ نے ربردست عالم باعمل اور صاحب کرامت بزرگ تھے ، کتابوں میں آپ کے کشف وکرامت کے عالم باعمل اور صاحب کرامت بزرگ تھے ، کتابوں میں آپ کے کشف وکرامت کے بہت سے واقعات مذکور ہیں۔

حضرت مولا نانقی علی خانصاحب: قدوة السالکین ، سید العارفین ، حضرت مولا نارضاعلی خان صاحب رحمة الله تعالی علیه کے صاحب زادے حن تم المحققین ، حضرت العلام مولا نامفتی تقی علی خان صاحب، قادری ، برکاتی علیه الرحمه تقے ، جن کے بارے میں ، مجد داعظم ، اعلی حضرت امام احمد رضا علیه الرحمة والرضوان نے آ ہے کا کتاب ' جوام البیان فی امرار الارکان' کے دیباجی میں تحریر فرماتے ہیں۔

وه جناب فضائل مآب، تاج العلمآء، رأس الفضلاء، حامى سنت ماحى بدعت، بقية السلف، حجة الخلف، رضى الله تعالى عنه، سلخ جمادى الآخرياغرة رجب ٢٣٦٤ وكورونق افزائ واردنيا بوئ ، اورائ والدماجد، مولائ أخرياغرة رجب مالات بابره وكرامات ظابره حضرت مولانا مولائ اعظم، عارف بالله، صاحب كمالات بابره وكرامات ظابره حضرت مولانا رضاعلى خان صاحب "رَقَّحَ الله دُوْحَه وَنَوَّرَ صَرِيْحَه، عالما وجدت افكار فنهم بحمد الله منصب شريف علم كا پايد دروة عليا كو بهونيا، جودفت انظار وجدت افكار فنهم صائب ورائ قاب حضرت حق جل مجده في أضي عطافره الى تقى ان دياروا محسار

میں اس کی نظیر نظر نه آئی فراست صادقه کی بیرحالت تھی کہ جس معاملہ میں جو پچھ فر مایا وہی ظہور میں آیا۔

علاوه بریسخاوت، شجاعت، علق همت، کرم ومروت، صدقات خفیه، میراث جلیه، بلند کی اقبال، دبد به واجلال، حکام سے عزلت، رزق موروث پرقناعت وغیره فضائل جلیله و خصائل جمیله کا حال و ہی جانتا ہے جس نے اس جناسب کی برکت صحبت سے شرف یا یا۔

به بين ريئس الاتقياء، قدوة العلماء حضرت مفتى نقى على خانصاحب عليه الرحمه، جو والدكرامي بين امام اللسنت مجد دملت ،سيدي سركار اعلى حضرت عليه الرحمة والرضوان ے،آپ کی شادی اسفند یارصاحب کی بڑی صاحبزادی حسینی خانم سے ہوئی۔جن سے حسب ذیل اولا دیں ہوئیں (۱)امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال صاحب (۲) اسّاذ زمن حضرت مولا ناحسن رضا خانصاحب (۳) حضرت مولا نامحمر رضا فانصاحب رضوان الله تعالى عليهم اجمعين (مولانا محررضا فانصاحب حضور مفتی اعظم کے خسر ہیں) (۷) جاب بیگم (۵) احمدی بیگم (۲) محمدی بیگم -امام احمد رضا عليبه الرحمه: \_ ديئس الاتقياء حضرت مولا نانقي على خان صاحب عليه الرحمه كے تينوں صاحب زادے علم وضل ميں اعلىٰ مقام رکھتے تھے، مگران ميں برے صاحبزاد \_ امام احدرضا عليه الرحمه كوجوعا أسكير شهرت حاصل موتى وه كسى كوحاصل بسي مولى - " ذلك فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءً" بِوالله تعالى كافضل ب جع عاسه اسيخ كرم سے عطافر مائے ، سيرناامام احدرضا محدث بريلوى عليه الرحمه كى ہمہ جہت زندگی کے مختلف پہلوؤں برآج تک اتن کتابیں کھی جاچکی ہیں کہ اگران سب کوجمع کیا جائے توایک لائبریری ہوجائے۔دوست وشمن بھی آ یا کے مفل اور تحقیق وتدقیق كة تأل بين -اس ليئة يهال مزيد كه لكصفى ضرورت نبين وعيال راجه بيال"-

اعلى حضرت كاعقد نكاح: \_اعلى حضرت امام احدرضا عليه الرحمه كي شادي خانه آبادی <u>۱۲۹۱ ب</u>ه میں جناب انصل حسین صاحب عثانی کی بڑی صاحبزادی'' ارشاد بیگم'' سے ہوئی۔جناب افضل حسین صاحب کے والد ماجد کا نام سفیخ احمد حسین محت جو سيدنا عثمان غنى خليفهُ ثالث رضى الله تعالى عنه كى اولا ديسے يتھے۔ اولاد: سيدناامام احدرضا عليه الرحمه كي ساست اولادين بوئين (١) ججة الاسلام حضرت العلام مولا نأحامد رضاخانصاحب (٢) تاجدار الل سنت حضور مفتى اعظم مند مولا نامجم مصطفیٰ رضا خال صاحب علیها الرحمة والرضوان اور یا پنج صاحبزادیاں (۳) مصطفائی بیگم (۴) کنیزحسن (۵) کنیزحسین (۲) کنیزحسنین (۷) مرتضائی بیگم۔ اعلی حضرت امام احمد رضاعلیه الرحمه کے دونوں شہزاد ہےا بینے والدیز رگوار کے سیے وارث اور جانشین تھے اور علم وعمل فضل و کمال میں بہت بلندمقام پرون ائز تھے۔خالن حسن وا داجل مجدہ نے دونوں شہزا دوں کوحسن صوری ومعنوی سے خو ب خوب نوازاتها\_(ماخوذاز حيات اعلى حضرت، از ملك العلماء فاضل بهاري عليه الرحمه) حضرت ججة الاسلام: -صاحب الفضيلة ، ججة الاسلام، حضرت العلام، الثاه مولانا حامدرضاخانصاحب عليه الرحمدريج النور ١٢٩٢ه ١٨٤٥ ء كوبمقام بريلي شريف بيدا موئے۔آپ کی تعلیم وتربیت،اعلی حضرت کی تگرانی میں ہوئی۔ ١٩ رسال کی عمر میں تمام علوم وننون متداولہ کی تکمیل فرمائی اور دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ آپ کی شخصیت اتنى پركشش تقى كەببت سے غيرسلم آپ كاچېره دىكھ كرمشرف بداسلام ہوگئے۔ عربی ، فاری اور اردوزبانوں پر آب یکسال طور برمہارت تامہ رکھتے تھے۔ فصاحت وبلاغت اورزبان ميں شُكْفتكي اورسلاست آپ كا طرة امتيازتها، جب زيارت حرمین شریفین کیلئے تشریف لے گئے تو علاء عرب نے آپ کے علم وضل کے ساتھ

ما تهرع بي زبان پرقا درالكلامي كوخراج تحسين پيش فرمايا \_ آپ كهنه مشق مفتى عظيم فقيه،

بہترین مدرس، باکر دار فتظم، خوش کلام خطیب اور بے باک مناظر تھے۔ غرض کہ آپ
کی عظیم شخصیت بے ثارخوبیوں کی جامع تھی اپنے چھو لے بھائی حضور مفتی اعظم ہند
سے عمر میں ۱۸ رسال بڑے تھے۔

وصال شریف: \_حضور ججۃ الاسلام مولانا حامدرضا خانصاحب کا وصال مبارک میں کے رسال کی عمر میں کار جمادی الاولی ۱۲۳ اے مطابق ۲۳ رشی ۱۹۳۳ و کونماز پڑھتے ہوئے تشہد کی حالت میں بوقت شب دس بجگر ۵ مرمنٹ پر ہوا۔ اِتّا لِلّٰہِ واتّا لِلّٰہِ واتّا لِلّٰہِ وَاتّا لِلّٰہِ وَاتّا بِلّٰہِ وَاتّا بِلّٰہِ وَاتّا بِلّٰہِ وَاتّا بِلّٰہِ وَالّا اِللّٰہِ مَا رَجْعُونَ ، آپ کی نماز جنازہ آپ کے مجبوب شاگر دوخلیفہ کا زحضور محد شب پاکتا مولانا سرداراحمد صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان نے مجمع کشیر میں پڑھائی۔ آپ کا مزار مبارک والد ماجد حضور سیدی سرکاراعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے بہاو میں خانقاہ رضو یہ کے لیہ سوداگران ، بر بلی شریف میں ہے ۔

حضور روضہ ہوا جو حاضر ، تواپنی سج ، دھج بیہ ہوگی حامد خمیدہ سر ، بندآ تکھیں ،لب پر میرے درود وسلام ہوگا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اپنے لخت جگر کے بارے میں فر ماگئے ہیں ہے

حَامِدٌ مِنِّىٰ آنَا مِنْ حَامِدٍ

حندى هند كماتے بيايں

اس شعرکا مطلب یہ ہے کہ حامد رضا مجھ سے ہے یعنی میرافر زند ہے اور میں حامد سے ہوں، یعنی حامد رضا سے میرامشن اور میری نسل چلے گی، دوسرے مصرع میں کے ٹیڈ بڑی "ح" سے اس کامعنی تعریف اور خوبی کے ہے۔ "هَدُدُ" چھوٹی " ہ" سے اسکامعنی موت، سکتہ اور زبان کا بند ہوجانا ہے۔

دوسرے مصرع کا مطلب سے ہوا کہ حامد رضا کی تعریف س کراورخو بیاں دیکھ کر گراہوں پرموت اور سکتہ طاری ہوجا تا ہے اوران کی زبانیں بندہوجاتی ہیں۔ بیجی اعلی حضرت کی کرامت ہے کہ آپ کے ارشاد کے مطابق " تحامِدٌ مِنِی اَکَا مِن تَحَامِدُ مِنْ کَا اَلله حضرت کی کرامت ہے کہ آپ کے ارشاد کے مطابق " کا جلوہ ہم اپنی آ کھول سے دیکھ رہے ہیں، کہ ججۃ الاسلام مولا نا حامد رضا علیہ الرحمہ سے اعلی حضرت کی سل چلی حضرت ججۃ الاسلام کے دوصا حبزاد ہے (۱) مفسراعظم مند حضرت مولا نا ابراہیم رضا خانصا حب عرف جیلانی میاں (حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے بڑے داما داور تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب از ہری دامت برکاتہم العب الیہ کے والدگرامی (۲) حضرت مولا نا جماد رضا خان صاحب، عرف نعمانی میاں علیما الرحمۃ والرضوان)

حضرت مولانا ابراجیم رضا خانصا حب مفسراعظم مندکی اولا دنرینه سے اعسلیٰ حضرت کی نسل کا سلسلہ جاری ہے۔

> ع احمد ضا کا تازه گلتاں ہے آج بھی پیکررشدو ہدایت کی ولادت با کرامت

قطب مار ہرہ کی بشارت، شہزاد ہام اہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمة والرضوان کی ولادت با سعادت ۲۲ ر ذو الحجہ السال همطابق ۱۸ رجولائی معادت ۱۸ رخوال کی الرحمة والرضوان کی ولادت با سعادت ۱۸ رخوال کی الرحمت میں ہوئی ،اس وقت معادم کے دو شنبہ مبارکہ (پیر) کے دن محلہ سوداگران بر بلی شریف میں ہوئی ،اس وقت آپ کے والدگرامی سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ الرحمہ مار ہرہ مقدسہ میں ہے۔

حضورسیدی، آل رسول حسنین میان ظمی، قادری، برکاتی، مار ہروی علیدالرحمہ نے حضورسیدی سرکار مفتی اعظم مندعلیدالرحمۃ والرضوان کی ولادت با کرامت کا تذکرہ بڑے حسین اور پیارے انداز میں فرما یا ہے۔ تبرکا حضرت ظمی میاں قبلہ کے دشحات قلم کوذیل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر دہا ہوں آپ تحریر فرماتے ہیں۔ مار ہرہ شریف کی خانقاہ برکا تیہ کی جامع مسجد، جس کی پیشانی پر لکھا ہے ' خان ت

عبادت آل احمر 'اسی معجد کی پخته سیر حیول سے انزرہے ہیں ' قطب مار ہرہ سید شاہ ابو المحسین احمد نوری میاں صاحب 'قدس سرہ العزیز ، ہمراہ ہیں ، اپنے وقت کے مدارعلم وفضیلت امام اہل سنت ، مجدد دین وملت ، شاہ احمد رضا خان صاحب ، فت ادری بر کاتی قدس سرہ ، مرشد اعلیٰ ، خاتم الا کابر ، سید شاہ آل رسول احمدی رحمت اللہ تعب الی علیہ کے جانشین کا ساتھ ہے۔ اس لئے امام عشق و محبت سرایا ادب بنے ہوئے ہیں تبھی سر کار فوری میاں صاحب فرماتے ہیں۔

مولاناصاحب!مبارک ہوآ پ کے یہاں فرزندتولد ہوا ہے۔ہم نے اس کانام
"آل الرحمٰن مصطفیٰ رضا" رکھا ہے۔ہم اسے سلسلہ عالیہ قادر بیٹس اپنی بیعت میں لیسے
ہیں اور ساری اجاز تیں ،خلافتیں عطا کرتے ہیں۔ان شاءاللہ بریلی آ کر بیعت کی خاندانی
رسم بھی ادا کریں گے۔

یہ وہی دن، وہی ساعت تھی، جب بریلی کے مشہور ومعروف پٹھان گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کی پیدائش کی نوید، میلوں دور مار ہرہ میں موجود پیرروشن ضمیر نے اس نیچے کے باپ کودی تھی۔

عام دستوریہ ہے کہ جب کی بہاں بچ کی آمدآ مدہوتی ہے آدی سبکام چھوڑ کر گھر پررہنے کور جے دیتا ہے۔ گریہ کیا معاملہ ہے کہ امام احمد رضاخاں کے گھر نسیا مہمان آنے کو ہے اور وہ مار ہرہ میں اپنے مرشد زادے کے مہمان سنے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ امام احمد رضا کے سمارے معاملات مرشد کے آستانے سے وابستہ تھے۔ آج بھی وہ اپنے مرشد کی خدمت میں اسی لئے حاضر تھے کہ اس در سے ایسے فرزند کی خوشخبری لیکر جا تھیں جو بڑا ہوکرتا جدار اہل سنت بھافظ شریعت اور صاحب عشق و محبت ہے۔

چھاہ بعد حضرت نوری میاں صاحب بریلی شریف تشریف بیجاتے ہیں۔نومولود کونہالچ میں رکھ کرسر کارکی خدمت میں پیش کیاجا تاہے،نوری میاں صاحب بڑی

شفقت سے گود میں لیتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ پہم و چراغ خاندان برکات کا گخت حبگر ہے، جن مبارک ہاتھوں نے ان کے پیدا ہونے کی دعا نیس ما نگی تھیں، آج وہی ہاتھواس پرشفقت برسار ہے ہیں، نوری میاں کلمہ کی انگلی بیچ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں ' سبحان اللہ' شاید بیچ کو بھی معلوم ہے کہ میر ہے والدگرامی کے قلم سے بیشعر لکلا ہے ۔ تری نسل پاک میں ہے بیچہ بیچ نورکا

توہے میں نور تیراسب گھرانہ نور کا

بینوری گھرانے کے نوری فردنوری میاں کی انگلی ہے۔ بچہ بڑے چاؤ سے انگلی چوں رہا ہے، نوری میاں بڑی شفقت سے مسکراتے ہوئے اپنے خاندان عالی کا نور پچوں رہا ہے، نوری میاں بڑی شفقت سے مسکراتے ہوئے اپنے خاندان عالی کا نور پچے کے سینہ میں انڈیل رہے ہیں، قطب مار ہرہ کی دوررس نگا ہوں نے دیکھ لیا ہے، کہ یہ بچہ آگے چل کرولایت کی منزلیں طے کریگا، سے ہے، ''ولی راولی می شاسد''

نوری میاں کی ساری دعائیں اس بچے کے حق میں صحیح ثابت ہوئیں اوروہ بچہ آھے چل کرمفتی اعظم ہند کے نام سے مشہور ہوا۔

(بحاله، رساله، پیغام رضا، مفتی اعظم نمبرا ۳۰، ۳۲، شاره نمبرا، جلد نمبر ۲ کا ۱۹ هم کو ۱۹۹۸) حضرت صاحب الفضیلة سیدآل رسول حسنین میال نظمی قادری برکاتی مار ہروی علیہ الرحمہ نے جس ولد باوقار اور فرزند ناملار کی ولادت باسعادت کے تعلق سے جو پچھتح پر فرما یا ہے۔وہ ایک مستند دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی ہرسطر مرشدی ومولائی سیدی مرکار مفتی اعظم علیہ الرحمة والرضوان کی کتاب زندگی کی عظمتوں کا اشار ہیہ ہے۔

آ نکه والا تیری عظمت کا تماشه دیکھے دیدہ کورکوکیا آئے نظر، کیا دیکھے

اسمیت بمطابق شخصیت: \_حضورسیدی مفتی اعظم علیه الرحمة والرضوان کا تاریخی نام "محد" ہے آپ کی پیدائش عوم ایم میں ہوئی اور ۹۲ رحمہ کے عدد ہیں ، ابوالبر کات

كنيت، محى الدين جيلانى ، لقب ، ذاتى نام آل الرحلن اورعر فيت مصطفى رضا به اعلى حضرت عليه الرحمة والرضوان "الكلمة الملهمة " كصفحه لا پراپنے ولداعز كو يون يا دفر ماتے ہوئے تحرير فرماتے ہيں۔

"الولدالاعز، ابوالبركات، حى الدين جيلاني، آل الرحلن معروف بمولوي مصطفىٰ رضاسلمة "

ماں باپ نے بچپن میں اپنے بچوں کا جونام رکھدیا، بیضروری نہسیں کہوہ نام بچوں کے کام اور شخصیت کے مطابق بھی ہو، اس کا برعکس (الٹا) بھی ہوسکتا ہے، جیسے خور شید عالم، آفتاب عالم، شریف عالم، شمس القمر، وجدالقمر وغیرہ نام،، برعکس نام نہندزگی کا فور، کی کا لے کلو نے جبشی کا نام رکھ دیا جائے "کا فور" جو بالکل سفید ہوتا ہے۔

اگرآپ کوکام اور ذات سے نام کی موز ونیت اور مطابقت کا جلوہ دیکھنا ہے توسرکار سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے نام کی موز ونیت آپ کی ذات والاصفات سے دیکھنے کہ آپ کی شخصیت نام اور کام دونوں کاسٹگم ہے۔ آپ کے ہرکام میں نام کی معنویت جلوہ گرہے۔ نام سے کمال نہیں ہوتا، نامور اور نامدار ہونا کمال سے ہوتا ہے اس لئے امام احمد رضافر ماگئے ہیں ۔

کام وہ لے لیجئے تم کو جوراضی کرے ٹھیک ہونام رضاتم ہے۔ کروروں درود

امام احدرضاعلیہ الرحمۃ والرضوان نے اس شعر میں جس خواہش کا اظہار فرمایا ہے وہ بڑی پیاری اور مقدس خواہش ہے، فرماتے ہیں میر نے گھر والوں نے میرانام داحدرضا''رکھا ہے۔ جس کے معنی احمصلی اللہ علیہ وسلم کی رضا (خوشنودی) کے ہیں اور حضوراحمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جس پرفاح وصلاح اور سعادت ونجاح کا دارومدار ہے، جس نے سیدعالم نور مجسم احمد صطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرلی اس نے دین و دنیا، برزح وعقبیٰ کی ہر بھلائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرلی اس نے دین و دنیا، برزح وعقبیٰ کی ہر بھلائی

پالی۔اس لئے میں صرف نام کا احمد رضار بہنا نہیں چاہتا، کام کا احمد رضا بنا چاہتا ہوں، صرف نام سے احم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل نہیں ہوتی، ان کوراضی کرنے والے کام سے حاصل ہوتی ہے، اس لئے یارسول اللہ، مجھ سے وہ کام لیجئے جس سے آپراضی ہوجا کیں، تا کہ میرا نام میرے کام کے مطابق اور میری ذات کیلئے ٹھیک ہوجائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعاء کو شرف قبول بخشا، اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ سے وہ کام لئے جوخوشنودی مولی اور رضائے مصطفیٰ کے ہی کام تھے، مطابق آپ سے وہ کام لئے جوخوشنودی مولی اور رضائے مصطفیٰ کے ہی کام تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دو کام سے رد ہوئے، بد مذہبوں کار داور علم فقہ کی خدمت، اعلیٰ حضرت کو جوذ مہداری سونی گئی تھی اس کو کمل طور پر یوری فرمائی، اور رضائے رسول سے شاد کام ہوئے، وَلِلْهِ الْحَدَدُدُ.

اسی کابیا ترہے کہ پوری دنیا میں امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ورفعت کا پرچم شان وشوکت کے ساتھ لہرار ہاہے۔ کون ساوہ ملک ہے جہاں آپ کا علمی وروحانی فیض نہیں پہنچا، علماء عرب نے آپ کواپنا شیخ ، استاد مانا، آقائی وسیدی کہا، اور آپ کے مجد دمونے کا اعلان کیا اور علوم دینیہ کی سندیں حاصل کیں ۔ حدیث کی اجازتیں لیں ۔ ا

سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی مشمع منسر وزاں ہے آج بھی

اسی طرح سیدی سرکارمفتی اعظم علیه الرحمه صرف نام کے ''ابو البرکات ، محی الدین جیلانی محمد مصطفی دضا" نہیں ہے، بلکہ آپ کی ہرادااور ہر کام نامول کا آئینہ دارتھا، پھر جبکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز جیسی خالص کام والی شخصیت نے اپنے ولد باوقار اور فرزند نامدار کے لئے ان نامول کو پہند فرمایا، توبہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اپنے لاڈ لے بیٹے کونامول کے مطابق کام کیلئے تیار نہ فرماتے۔

سیدناامام احدرضارضی الله تعالی عنه نے "اپ ولداعز" کی الی تعلیم وتربیت فرمائی که قطب مار ہرہ ،سیدنا ابوالحسین نوری علیہ الرحمۃ والرضوان نے آپ کی پیدائش کے وقت دعاء خیر و برکت دیتے ہوئے جو جیا تلانام تجویز فرمایا تھا،جس میں نو مولود کے منتقبل کی تابنا کیوں کی نشا ندہی تھی وہی بعد میں نومولود کی کتا ہے۔ زندگی کا عنوان بن گیا، اور دنیانے د کھے لیا کہ مرشدگرامی کا تجویز کردہ نام اور والدگرامی کی تعلیم وتربیت نے حضور مفتی اعظم مندکو ابوالبرکات ، جی الدین جیلانی ،آل الرحمٰن محمصطفیٰ وضا ،اسم با مسمی بنادیا۔

"ابو البركات" يعنى بركتوں والا، آپ ايسے صاحب خيروبركت تھے كہ جہاں تشريف يجاتے وہاں بركتوں كانزول ہوتا، لوگوں كے ايمان پخته اور عمل تازه ہوجاتے، لوگوں كى بدحالى خوش حالى ميں تبديل ہوجاتى، بگڑے ہوئے سنورجاتے، ہر شخص كى زبان پر ہوتا كہ يہ سب حضرت والا كے قدموں اور دعاؤں كى بركت ہے۔

"محی الدین" یعنی دین کوزنده کرنے والا، وه ایسے محی الدین تھے کہ جس علاقے اوربستی میں قدم میمنت لزوم رکھ دیا ویران دل نورا بیسان سے معمور ہو گئے مرجھائی کلیوں پر بہارآ گئی، سنیت مضبوط اور دین زندہ ہو گسیا اور گمرا ہیت کا نام ونثان مث گیا۔

" جیلانی " جیلانی صفت، یعنی حضور محبوب سجانی، شاہ جیلانی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جمال و کمال کے پرتو اور ایسے پرتو کہ اہل نظران کو "مہنے عظم" کہنے گئے۔

" آل الرحلن" الله تعالى كى فرما نبردارى كرف والا، رحلن كى طرف ما نبردارى كرف والا، رحلن كى طرف جانے والا، رب كى طرف رجوع لانے والا، حضور مفتى اعظم عليه الرحمة والرضوان الله تعالى كا اليه فرما نبرداراوراط عت گزار من كه كه ذندگى كالحد لحد يابند كى شريعت كا آئينددار

اورآ ٹھوں پہر یادالی میں سرشارتھا، میں نے اپنے ایک شعر میں عرض کیا ہے ۔ وہی ہے مفتی اعظم، وہی ہے ابن رضب خدا کی یاد میں گزرے ہیں جس کے تھوں پہر

"مصطفی دضا" ایسے مصطفی رضا کہ پوری زندگی اپنے والدگرامی "امام احمد رضا" کے تشت قدم پر چل کر سرور کا نئات حضرت محمصطفی مالیالیے کی رضا و خوشنودی کے کام کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ہرادا سے سنت نبوی کا بانکین ظاہر ہوتا ،کوئی قدم حریم شرع سے باہر نہیں پڑتا ، میں نے عرض کیا ہے ۔

جو کم نظر ہے وہ کیا جانے مرتب اسس کا حریم نظر ہے وہ کیا جانے مرتب کی شام وسحر

دعائے اعلی حضرت اور تا جدار اہل سنت: ۔ اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، سیدنا شاہ امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے "ولد الاعز" حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کوان کے ناموں سے یادکرتے ہوئے جودعا ئیں دی ہیں وہ قبول ہوگئیں اور حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کمالات دین ودنیا میں ترقی کر کے اس ارفع واعلیٰ مقام پر بھنی گئے جہال کم خوش نصیبول کی رسائی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت اپنی کتا ہے "آلکلِمتة النہ کے جہال کم خوش نصیبول کی رسائی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت اپنی کتا ہے "آلکلِمتة النہ کے جہال کم خوش نصیبول کی رسائی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت اپنی کتا ہے "آلکلِمتة النہ کے جہال کم خوش نصیبول کی رسائی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت اپنی کتا ہے۔

اَلُولَدُ الْاَعَزُّ، اَبُوُ الْبَرَكَاتُ، مُحِيُّ الدِّيْنُ جِيْلاَنِيُ، آلِ رَحْلَى، مُعِيُّ الدِّيْنُ جِيْلاَنِيُ، آلِ رَحْلَى، مَعْرُوكُ بِهِ مُوْلَوِيُ مُصْطَلَّى رَضَا عَانُ، سَلَّمَةُ الْمَلِكُ الْمَثَانُ وَأَبْقَاهُ إلى مَعَالِى كَمَا لَا تِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا رَقَاهُ.

لیعنی میراسب سے زیادہ بیارا بچہ، برکتوں والا، دین کوزندہ کرنے والا، پرتو شاہ جیلاں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی طرف رجوع لانے والا فرما نبر دار، جومولوی مصطفیٰ رضا خان کے نام سے جانا بچچا ناجا تا ہے، سلامت رکھے اس کو اللہ تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی بہت زیادہ احسان فرمانے والا ہے اور اس کو تادیر باقی رکھ کردین ودنیا کے کمالات کی بہت زیادہ احسان فرمانے والا ہے اور اس کو تادیر باقی رکھ کردین ودنیا کے کمالات کی بہندیوں پر پہنچادے۔ آمین۔

امام احمد رضاعلیه الرحمة والرضوان کی دعائے سحرگائی کا اثر ہردیدہ ورنے چیثم سرے دیکھ لیا اور اللہ رب العزت نے حضور مفتی اعظم علیه الرحمہ کووہ عزت و بزرگی عطا فرمائی کہ آپ ایٹ تمام معاصرین پر سبقت لے گئے۔ دلیک فصل الله یُؤینه من یَشَاءُ.

بيعت وخلافت

نفها مریداو نجی خلافت: حضور مرشدی ، سرکار مفتی اعظم علیه الرحمة والرضوان کی روحانی عظم ملیه الرحمة والرضوان کی دوحانی عظم تول اورع فانی قدرول کا اندازه اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کے پسیر ومرشد نے آپ کوعالم شیرخوارگی ہی میں تمام خلافتوں اور دوحانی نعتوں سے نواز دیا تھا۔ چنا نچہ جب السلا ہے میں قطب مار ہرہ مقدسہ ، حضور سرکارسید نا ابوائحسین احمدی نوری میاں صاحب علیه الرحمة والرضوان ہریلی شریف تشریف لائے ، اس وقت حضور مفتی اعظم ہند علیه الرحمہ والرضوان ہریلی شریف تشریف لائے ، اس وقت حضور مفتی اعظم ہند علیه الرحمہ کی عمر شریف صرف چھواہ کی تھی ، قطب مار ہرہ نے نوا ہش کے مطابق نیچکو دیکھا اور گود میں لے کردست کرا مت سر پر رکھ کر زبان ولا بیت سے مطابق نیچ دولی ہوگا فیف کے دریا بہائے گا۔ بی فرما کراسی وقت تمام سلسلوں کی اجازت بھی مبارک نیچ کے منہ میں رکھدی ، اور مرید فرما کراسی وقت تمام سلسلوں کی اجازت بھی مرحمت فرما دی ' اللہ دے تر کے بچپن کی ، میں نے عرض کیا ہے ۔ مرحمت فرما دی ' اللہ دے تر کے بچپن کی ، میں نے عرض کیا ہے ۔ مرحمت فی مرحمت فی مرحمت فی مارک کے بھی مرحمت فی مارک کے بھی میں نے عرض کیا ہے ۔ مرحمت فی مارک کا میانہ ہے کے مرحمت فی میں نے عرض کیا ہے ۔ مرحمت فی میں نے عرض کیا ہے ۔ مرحمت فی میں نے عرض کیا ہے ۔ مرحمت فی مرحمت فی

اس کے علاوہ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کوآپ کے والدگرامی، سیدنا سرکارامام احمدرضا علیہ الرحمۃ والرضوان سے بھی خلافت واجازت حاصل تھی، مزید براں، جب آپ حرمین طبیبین کی زیارت سے مشرف ہوئے تو وہاں کے مشائخ عظام اور علماء کرام نے بھی آپ کو بہت ہی خلافتیں، اجازتیں اور علوم دینیہ کی سندیں عطافر مائیں اور آپ سے بھی وہاں کے بہت سے علماء ومشائخ نے اجازت وخلافت اور سندیں حاصل کیں، قالْحَنْدُ یللہ علی ذَالِكَ.

لعلیم ونز ہیت: حضور مرشدی ،سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے ،اس کا پورا ماحول علم ونور کی نکہ توں سے معمور تھا، جسس پر پورے طور پر بیشل صادق آرہی تھی ''ایں خانہ ہمہ آفتا ب' جیسا ماحول ویسا ہی حال وقول ، پھریہ کیسے ہوسکتا تھا کہ آب ایے گردو پیش کے ماحول سے متاثر نہ ہوتے۔

آپ نے ابتدائی تعلیم علامہ دیم الہی منگلوری علیہ الرحمہ اور مولانا بشیر احمد صاحب علی گڑھی علیہ الرحمہ سے حاصل کی ، باقی علوم وفنون اپنے والدگرامی سیدنا امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان کی درسگاہ علم و تحقیق میں رہ کر حاصل کیا ، یہی وجہ ہے کہ علم القرآن علم الحد بیث ، علم الفقہ ، اصول فقہ ، تجو ید ، صرف ، نحو ، ادب ، منطق ، فلفہ ، بیئت ، ریاضی ، جفر ، علم تو قیت اور فن تاریخ گوئی وغیرہ میں آپ کو پوری مہارت حاصل ریاضی ، جفر ، علم تو قیت اور فن تاریخ گوئی وغیرہ میں آپ کو پوری مہارت حاصل محقی ، حقیقت یہ ہے کہ اپنے والدگرامی کے سیچ جانشین اور ان کے علوم کے حجے وارث محقی ، حقیقت یہ ہے کہ اپنے والدگرامی کے سیچ جانشین اور ان کے علوم کے حجے وارث محقی ، حقیقت یہ ہے کہ اپنے والدگرامی کے سیچ جانشین اور ان کے علوم کے جے وارث محقی ، حقیقت یہ ہے کہ اپنے والدگرامی کے سیچ جانشین اور ان کے علوم کے حجے وارث محقی ، حقیقت یہ ہے کہ اپنے والدگرامی کے سیچ جانشین اور ان کے علوم کے دور ہوں ہوتا ہے۔

ابل سنت کے اصاغروا کا برتمام علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی ذات سے ودہ علیہ الرحمہ کی ذات بابر کا ت اپنے زمانہ میں فقیدالمثال تھی اور آپ کی ذات سے وہ صفات میں تمام علمی ، روحانی ضروری کمالات بدرجہ اتم پائے جاتے مضاض طور پر فقہ اور فتو گی نولی میں اپنے تمام معاصرین پر آپ کو فوقیت حاصل تھی۔ اس لئے علماء

اسلام نے آپ کو بالا تفاق ' مفتی اعظم'' تسلیم کیااورآپ کا پیلمی اور صفاتی نام آپ كى ذات والاصفات كے لئے ايباموزوں ثابت ہواكہ پيدائش نام كى طرح عَلَمْ كى حیثیت یا گیا۔ کوئی "مفتی اعظم" کا لفظ بولتا اور سنتا ہے تواس کے ذہن میں صرف آپ کی ذات بابر کات کاتصور ہوتا ہے، یہ پو حصنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ''کون مفتى اعظم " "كويا آب " مفتى اعظم على الاطلاق بين "غرض حضور مفتى اعظم عليه الرحمه فضل وكمال اورملمي فقهي بصيرت ميس بهت اونجيامقام ركھتے تھے۔ فنصح مفتى اعظم كا يبلافتوكى: \_حضورسيدى مركار مفتى اعظم مندعليه الرحمه كمتمام سوائح نگاراس بات پرمتفق ہیں کہ آ ب نے بہت چھوٹی عمر میں رضا عست (دودھ یلائی) سے متعلق ایک مشکل مسئلہ کوللم برداشتہ بغیر کتاب دیکھے کھودیا،جس کی تصدیق وتو صیف اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے فرمائی ۔اس فتویٰ کے لکھنے کا سبب بیہوا کہ حضور مفتی اعظم مندعلیدالرحمہ نوعمری کے زمانے میں ایک روز مرکزی رضوی دارالا فتاء مين اتفا قا پيننج گئے، ملک العلماء حضرت مولا نا ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ اس ونت کچھ لکھنے کیلئے الماری سے کوئی کتاب نکال رہے تھے،حضرت والانے حضرت ملک العلماءصاحب سے كہاكه كياآب كتاب ديكي كرفتوى كھتے ہيں؟ ملك العلماء نے فرمايا ا چھاتم بغیر دیکھے کھدو،حضرت نے سوال پڑھااور بغیر کتاب دیکھے جواب کھدیا، یہ آپ کی زندگی کا پہلافتو کی تھا۔

آپ کا لکھا ہوا جو اب جب سر کا راعلی حضرت علیہ الرحمہ کی خصد مسیں تھدیق کیلئے پیش کیا گیا، توجواب دیکھ کرامام احمد رضا بہت خوسش ہوئے اور "صَحَّ الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِيكِ الْوَهَابُ" لکھ کر دستخط فرماد ہے اور انعسام کے طور پر "ابوالبرکات محی الدین جیلانی آل الرحن محمد عرف مصطفیٰ رضیا" کی مہر حضرت مولانا لیمن الدین حیلانی آل الرحن محمد عرف مصطفیٰ رضیا" کی مہر حضرت مولانا لیمن الدین صاحب مرحوم کے بھائی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۲۸ الے ھا ہے لیمن الدین صاحب مرحوم کے بھائی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۲۸ الے ھا ہے

ال وقت آپ کی عمر شریف ۱۸ رسال کی تھی ، بعض سوائے نگار حضرات نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر شریف ۱۸ رسال تک امام وقت آپ کی عمر سا رسال تھی ، بیٹے نہیں ہے۔ اس کے بعد مسلسل بارہ سال تک امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی زندگی میں آپ کی نگرانی میں فتو کی تو سی میں مصروف رہے ، اور بیہ سلسلہ آخری عمر تک جاری رہا ، اس طرح آپ کے فتو کی کھنے اور دوسر رے حضرات کے فتا و کی تقد یت کرنے کی مدت تقریبا چو ہتر سال ہے ، ۱۳۲۸ و حتا ۲۰ سال ہے ، ۱۳۲۸ و حتا ۲۰ سال ہے ، ۱۳۲۸ و حتا ۲۰ سال ہے ،

حضرت والا کی پیدائش واسلام پبلافتوی ۱۳۸۸ میلام حضرت کاوصال و مسلام و

حضورمفتى اعظم كاعلمي وفقهي استحضار

سیدی سرکار حضور مفتی اعظم مند علیه الرحمه، اپ والدگرامی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سره العزیز کی طرح جب سی مسئله کا تحریری یا زبانی جواب دیج تو صرف نفس مسئله بتا دین پراکتفانه فرمات ، بلکه اس کی دلیل بھی ارشاد فرمات ، تا که سائل کو پور کطور پراطمینان موجائے، میں نے اکثریہ بھی دیکھا ہے کہ فقہ کی کتابوں کی بعینہ وہ عبارتیں بھی پڑھ دیا کرتے تھے جن کا تعلق اس مسئلہ سے ہوتا، اس سلسلہ میں چندوا قعات جو میں نے محفوظ کرلیا تھا ان کو پیش کر دینا ضروری سجھتا ہوں۔

سامی اور میلی کے اور العلوم مظہر اسلام مسجد بی بی جی بر ملی شریف میں فقیررضوی نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس وقت مرکزی رضوی دارالا فاء میں، استاذ گرامی، شارح بخاری، فقیہ عصر، حضرت العلام مفتی محمد شریف الحق صاحب امحب دی علیہ الرحمہ صدارت افتاء کے منصب پر فائز تھے۔ طالب علمی کے زمانہ میں روزانہ کا مسسرا معمول تھا کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کے دن بھر کے لکھے ہوئے فتو وَں کوعمر اور مغرب

کے درمیان سنانے کیلئے حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، حضرت والا کی تصدیق تقدیمی نقل کر کے فتو وَں کوڈاک کے حوالے کر دیتا تھا۔

بعد نماز عصر بہت سے لوگ اپنی اپنی ضرور یات کیر حضور والا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہتے ،کوئی دعاء کی درخواست کرتا،کوئی تعویذ کی فر ماکش کرتا،تو کوئی مسئلہ دریافت کرتا،حضرت والا ہرایک کی خواہش کے مطابق اس کا سوال پورافر ماتے ہے۔ حالت حیض میں درود شریف: ۔ ایک دن حسب معمول نماز عصر کے بعد فقاو ہے سنانے کیلئے حضرت والا کی خدمت میں فقیر حاضر ہوا تھا کہ پرانے شہر بریلی شریف کے رہنے والے ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے ، انھوں نے حضرت والا میں حسا دریا والے کی حسا دریا والے کیا۔

سوال: \_حضور! ہمارے یہاں ایک صاحب نے بیمسئلہ بیان کیا ہے کہ جیش کی حالت میں عورت درود شریف اور دعائیں وغیرہ پڑھ سکتی ہے، اور ایسی کتابوں کوچھوسکتی ہے جن میں درود شریف اور وظیفے وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، کیاانھوں نے مسئلہ جو بیان کیا ہے وہ سے جے یا غلط؟

جواب : - حضرت والاقبلہ نے فرما یا، پڑھ بھی سکتی ہے چھو بھی سکتی ہے، در مختار کے باہب الحیض میں ہے، لَا بَانُسَ لِحَائِینِ وَجُنْبٍ بِقِرَأَةِ اَدُعِیَةٍ وَمَسِّهَا وَحَمْلِهَا، حَیضَ وَلَی وَلَی وَرِت اور جنب (جس پر خسل واجب ہے) ان دونوں کیلئے دعاؤں کے پڑھنے چھونے اور اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر فرما یا، اس حالت میں ایس کتابوں کو ہاتھ نہ لگانا بہتر ہے جن میں درود شریف وغیرہ تحریر مہوں۔ فرخم کی نہ بہنے والی رطوبت کا تھم : ۔ میں ایک دن خدمت بابر کت میں حاضر تھا۔ ایک صاحب کہیں باہر سے حضرت والاکی زیارت کیلئے بریلی شریف آئے ہوئے تھا۔ ایک صاحب کہیں باہر سے حضرت والاکی زیارت کیلئے بریلی شریف آئے ہوئے تھے، ان کے گھنے میں پر انازخم تھا، زخم میں ہمیشہ نمی رہتی جو کپڑے کولگ حب ایا کرتی

مقی ، آ دمی وضع قطع ، شکل وصورت سے دیندار معلوم ہوتے تھے ، ان کواس زخم کیوجہ سے بڑی پریشانی ہوتی تھی۔اس لئے انھوں نے حضرت والاسے مسئلہ دریا فت کیا۔ سوال: حضور میرے گھٹے میں زخم ہے جواجھانہیں ہوتا، دعا فر مائیں کہا جیب ہو جائے ،حضور! مجھے پریشانی میہ ہے کہ زخم کے اندر ہمیشہ نمی رہتی ہے، جب کیڑ ااس سے لگتاہے تو کپڑے پر رطوبت لگ جاتی ہے اور بار بار لگنے سے کپڑ اانگل دوانگل داغدار موجا تاہے ، توکیا کیڑانا یاک موجا تاہے اور وضواس رطوبت سے ٹوٹ جاتا ہے بانہیں؟ جواب: - حضرت عليه الرحمه في سائل كاسوال من كرفوراً جواب ارشاد فرمايا ، رطوبت اگر صرف نمی کی حد تک ہے، بہہ کر باہر آنے کی اس میں قوت نہسیں ہے، کیڑا لکنے سے کپڑے براس کا اثر آجا تاہے، تونہ ہی اس سے وضوٹو نے گانہ کپڑا نا یاک ہو كَانْ الْقَبِيْسَ لَوْ تَرَدَّدَ عَلَى الْجَرْحِ فَابْتَلَّ ، فَلاَ يَنْجَسُ مَالَمْ يَكُنُ كَذٰلِكَ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ أَيْ إِنْ فَحُشَ " (اس کئے کہا گرقمیص زخم پر بار بار گلے اور زخم کی نمی سے کپڑا تر ہوجائے تو نایاک نہ ہوگا جبکہوہ رطوبت بہنے والی رطوبت کی طرح نہ ہواس لئے کہالیی نمی حدث (وضوتوڑنے والی چیزوں میں شار) نہیں ہا گرجہ کپڑے پر بہت زیادہ رطوبت لگ جائے )۔ اگرنسی عالم سے زبانی مسئلہ دریافت کیاجا تا ہے تونفس مسئلہ بتا کر ہات ختم کر دی جاتی ہے، گرحضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے صرف سائل کومسکلہ ہی نہیں بتایا بلکہ اس كتاب كانام بهي ارشادفر ما ياجس ميں بيجزئيه موجود تقااور كتاب كي اصل عبارت بهي پیش فر مادی، بیتها آپ کاعلمی استحضار جس کا اکثر اظهار ہوتار ہتا تھا۔ ا بل قبله كى تكفير كالمسكله: - ايك دن ايك صاحب حضرت والا كي خدمت مين حاضر ہوئے جود کھنے میں بظاہر مولوی لگتے تھے اور انکی بات چیت سے ایبا لگا کہ

عقیدے کے اعتبار سے تذبذ ب کا شکار ہیں ، متصلب سی نہیں ہیں ، آنے کے بعد کچھ

دیرتک خاموش بیٹے رہے،حضرت قبلہ نے حسب عادت ان سے فرمایا که آ پ نے كيسے تكليف كى ، انھول نے عرض كى ايك بات يو چھنے كے لئے حاضر ہوا ہوں ، اگر آپ اجازت دیں توعرض کروں،حضرت نے فرمایا بوچھئے کیا بوجھنا ہے۔ **سوال: ۔ اجازت یا کران صاحب نے کہا کہ ' رسول اللّٰد کاٹٹائِلِمْ نے اہل قبلہ کی تکفیر سے** سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور امام اعظم ابوحنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ ہم الل قبله كى تكفيرنبين كريخ" اگربين سے توعلاء الل سنت مولا نااشرف على صاحب اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب وغیره علماء کی تکفیر کیوں کرتے ہیں، بیلوگ بھی تواہل قبلہ ہیں؟ جواب : سوال من كرحضرت والاكي غيرت ايماني كوجوش آسيا، آب نے يرحبلال آ واز میں ارشا دفر مایا، که جو تخص مطلقاً برکہتا ہے کہ ال قبلہ کی تکفیر جائز نہسیں ،خواہ وہ کیساہی کفرنیج وصریح بک جائے ، وہ جھوٹا، جاہل، بے باک اورشریعت پرافست راء كرنے والا ہے، شامی جلد جہارم كاصفحه دوسوستہتر كھول كرد مكھ لوصاف مياكھا ہوا ب، لَا خِلاَفَ فِي كُفُر الْمُعَالِفِ فِي ضَرُوْرِيَاتِ الْإِسُلاَمِ ، وَإِنْ كَانَ أَهُلَ الْقِبْلَةِ النُمُواظِبَ طُولَ الْعُمْرِ عَلَى الطَّاعَاتِ كَمُ مَحِ كَمُ علامه شامى رحمة الله علیہ کیا فر مارہے ہیں؟ وہ بیفر مارہے ہیں کہ ضرور یات اسلام کے منکر کے کفر میں علاء اسلام میں ہے سے سی عالم کاانشلاف نہیں ہے اگر جیروہ منکراہل قبلہ ہوجسس کی پوری عمر شریعت کی یا بندی کرتے ہوئے گذری ہو۔

علامة شامى عليه الرحمه اوردنيا كتمام علاء اسلام كوحضورا قد سس طائي الله كا ارشاد مبارك اورسيدنا امام ابوطنيفه رضى الله تعالى عنه كا قول مقبول معلوم نبيس تفا؟ كدان حضرات في الله تعالى عنه كا قول مقبول معلوم نبيس تفا؟ كدان حضرات في الله واجب قرار ديا اور فرما كنه، "مَنْ شَكَّ فِي كُفُرِةٍ وَعَذَابِهِ فَقَدُ كَفَرَ" جومنكر ضروريات دين كى تكفير ميں اوراس كعذاب ميں شك كرے وہ جى كافر ہے۔ (خواہ الل قبلہ سے مو ياغير سے) ميں اوراس كعذاب ميں شك كرے وہ جى كافر ہے۔ (خواہ الل قبلہ سے مو ياغير سے)

کیا مدید منوره کرتو حیدورسالت کااقرار کیااور به با نگ دبل اعلان کیا که بم مسلمان بیل پراپنا با تھر کھ کرتو حیدورسالت کااقرار کیااور به با نگ دبل اعلان کیا که بم مسلمان بیل وه ابل قبلہ بیل سے جسیل سے کلمہ نماز ، اورروزه وغیره تمام اسلامی کام کرتے سے باوجوداس کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید بیل ان پر سسم کفرلگایا، سنو! قرآن کیارشادفره اتا ہے "قد کفر تُحد بَعد اینها ندگی "(اے منافقو! بلا شبرتم ایکان لانے کے بعد کافرہ و گئے ) اس لئے خود حضورا قدس کا الله ان پر کفر کا کم مسجد سے نکالا؟ مَعادَ الله و سے نکال با ہر کیا، حضورا قدس کا الله و سے نکال با ہر کیا، حضورا قدس کا الله و معلوم ندھا مَعادَ الله و سے نکال با ہر کیا، حضورا قدس کا الله و معلوم ندھا مَعادَ الله و مَعادَ الله و بالله و سے نکال با ہرکیا، حضورا قدس کا الله و معلوم ندھا مَعادَ الله و مَعادَ الله و بالله و بالله و مولوم کا الله و کا الله و بالله و بالله و بالله و کا الله و بالله و

الله ورسول نے بی تواسلام اور کفر کوخوب سے خوب تر ظاہر فرما یا تاکہ تلبیس اہلیس کا شائبہ نہ رہے اس لئے تو فرما یا ''قَدُ تَبَیّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْبَیِّ '' (خوب ایجی طرح جدا ہو چی ہے ہدایت کی راہ گراہی سے )اس ارشادر بانی نے واضح کر دیا کہ اسلام و کفر دونوں بیک وقت شخص واحد میں جمع نہدیں ہوسکتے ،اگر اسلام آئے گاتو کفر رفو چکر ہوجائیگا اور کفر گھسیگا تو اسلام رخصت ہوجائیگا ، دونوں میں تباین کی نسبت کفر رفو چکر ہوجائیگا اور کفر گھسیگا تو اسلام رخصت ہوجائیگا ، دونوں میں تباین کی نسبت ہے (یعنی کفر واسلام دونوں ایک دوسر کے کی ضد (اپوزیٹ) ہیں) جیسے دن اور رات دونوں ایک ساتھ نہیں پائے جاسکتے ، جہاں دن ہے ، دہاں رات نہیں اور جہاں رات نہیں ، اور علاء ربا نین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفر واسلام میں فرق وامتیاز کی پوری پوری لیوری لیا قت وصلاحیت عطافر مائی گئی ہے۔

یہ جو پچھ میں نے ابھی کہا ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ اطلاع شری یقین کے بعد ضروریات دین کے منکر کی تکفیر واجب ہے اگرجان ہو جھ کرکوئی تکفیر سے انکار کریگا خود کافر ہوجائیگا، اس لئے تو فر مایا گیا ہے، " مَنْ شَكَّ فِیْ كُفُرِةِ وَعَذَا بِهِ فَقَدْ كَفَر"، کافر ہوجائیگا، اس لئے تو فر مایا گیا ہے،" مَنْ شَكَّ فِیْ كُفُرِةِ وَعَذَا بِهِ فَقَدْ كَفَر"، (یعنی ضروریات دین کے منکر کی تکفیر اور مغلوی اشرف علی تفانوی وغیر حما کی جو تکفیر کی گئی ہو وہ من محلوی قاسم نا نوتو کی اور مولوی اشرف علی تفانوی وغیر حما کی جو تکفیر کی گئی ہے وہ ضروریات دین کے اٹکار کرنے کی وجہ سے کی گئی ، مثلا مولوی قاسم نے اپنی کتا ہے۔ خدیر الناس میں حضور خاتم النہین مالیہ آئے کے بعد بھی نبی پیدا ہونے کوجائز مان کر حضور مالیہ آئے گئے ہی نہیں کہ الکار کیا ہے، وہ لکھتے ہیں" اگر بالفرض حضور کا اٹھا کہ کیا جد بھی کوئی اور نبی پیدا ہو نے کا اٹکار کیا ہے، وہ لکھتے ہیں" اگر بالفرض حضور کا اٹھا کہ کہا کہ اس بھی کوئی اور نبی پیدا ہوجائے کہا تک

ز مین میں آپ کے زمانہ میں یا آپ کے بعد کوئی نبی تجویز کیا حب نے یعنی کسی اور نبی کے بیدا ہونے کو جائز مان لیا جائے چھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہیں آئے گا''

مولوی قاسم نانوتوی نے حضوراکرم الله الله کا خری نبی ہونے کا صراحة الکار کیا ہے اور حضور الله الله کو آخری نبی ماننا ضرور یات دین میں سے ہالا شباہ والنظائر میں ہے " اِذَالَهُ یَعُوف مُحَدَّداً صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آخِوَ الاَّنْدِیاءِ میں ہے" اِذَالَهُ یَعُوف مُحَدَّداً صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آخِوَ الاَّنْدِیاءِ فَلَیْسَ بِمُسْلِمِ لِلاَ نَهُ مِنَ الصَّرُورِیَات"، (یعنی حضوراکرم سیرعالم الله الله کو آخری فی نبونا دین کا فی نہ ہونا دین کا ضروری مسلمان نہیں، اس لئے کہ حضوراقد سس کا الله کا آخری نبی ہونا دین کا ضروری مسلمہ ہے)۔

حضرت والاجب دیابنہ کی تکفیر کے مسئلہ پر گفتگوفر مارہے تضوی ایسامحسوس ہور ہاتھا کہ ملم کا دریا ہے جوموجیں مار ہا ہے، ساتھ ہی چہرہ انور پرجلال کے آثار نمایاں سے، آواز میں تیزی تھی، گتا خان رسول سے نفرت کے جذبات کا ظہار ہور ہاتھا اور محبت رسول ماٹی آرہے تھے، دوران گفتگو حضرت والا نے محبت رسول ماٹی آئی ہے جذبے سے سرشار نظر آرہے تھے، دوران گفتگو حضرت والا نے اور بھی حوالے ارشا دفر مائے کتابوں کی لمبی لمبی عبارتیں پیش فر مائیں جو مجھے یا دندرہ سکیں، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے سکیں، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے سکیں، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے سکیں، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے سکیں، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے سکیں، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے سکیں، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے جسے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے سکیں موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھ میں موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھ میں موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھ میں موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھ میں موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھ میں موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھ میں موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھ میں موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھ میں موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھ میں موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھ میں موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھ میں موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھ میں موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھ کے دوران کی موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی موالہ دیتے وقت جب کتابوں کی دوران کی

سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے اور دیکھ کر پڑھتے جارہے ہیں، کیونکہ پڑھنے مسیں کوئی کھلف اور روکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوئی، پوری روانی کے ساتھ ہرعبارت پیش فرماتے جارہے ہے اس وقت بیٹھک میں میرے علاوہ چار پانچے اور لوگ ہے موجود تھے، جارہے ہے اس انداز گفتگو کو دیکھ کر دنگ رہ گئے بیا نداز تنظم پہلی بار میں نے دیکھ استحضار کی کیا شان تھی ،اس کو بھی آپ کی کرامت سی تعبیر کیا جائے جان اللہ حضرت والا کے علمی استحضار کی کیا شان تھی ،اس کو بھی آپ کی کرامت سے تعبیر کیا جائے ہوگا۔

دوران گفتگو حضرت والا نے مذکورہ بالاحوالوں کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں کے نام کیکران کے حوالے دیئے اور اصل عبارتیں بھی پڑھ کرسنا نیس مگروہ سب مجھے یا دندرہ سکیس، کاش کہ وہ تمام عبارتیں اسی وقت لکھ لی جا تیں توایک قیمتی علمی سرمایہ محفوظ ہوجا تا۔

## سركارمفتي اعظم عليدالرحمداورفن خطابت

مرشدگرامی، سیدی سرکار مفتی اعظم مندعلیه الرحمه اگرچه رسمی اور اسمی خطیب اور مقرر تو نه منه مگرخطابت کے اصول وضوابط اور کیل کا نتول سے اچھی طرح وا تفسیہ تھے، گاہے ایک سلسلہ میں کچھ فرما یا بھی کرتے تھے۔

ایک بارآپ کی مجلس خیر میں پھے علاء اور مقررین حضرات حاضر تھے، کسی جلسے کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی، کسی صاحب نے کہا کہ جلسہ ماشا اللہ بہت کا میاب رہا، مجمع بھی شاندار تھا اور تقریریں بھی شاندار ہوئیں، اس پر حضرت والا نے فر مایا کہ خطیب کا انداز گفتگو عام نہم ہونا چاہیے، البھی ہوئی بات سے پر ہیز کرنا چاہیے، اسس طرح کی گفتگو سے بسااوقات لوگ غلط نبی کے شکار ہوکر گراہی میں مبت لاء ہوجاتے میں، فصاحت و بلاغت بین کہ مقفیٰ مسجع جملوں کی بھر مارا ورعربی فارسی الفاظ کی بے جاشہ پوچھار ہو، بات مقتضائے حال کے مطابق ہونی چاہیے، ساتھ ہی عام نہم ہونی خاشہ پوچھار ہو، بات مقتضائے حال کے مطابق ہونی چاہیے، ساتھ ہی عام نہم ہونی

چاہئے،ایسانہ ہو کہ آسان معمولی بات کولوگ مشکل اور چیستاں سمجھ لیں،اسی ضمن میں فرمایا که کھنو کے رہنے والے ایک زمیندارصاحب تھے،ان کی کھیتی باڑی دیہاتوں میں تھی ،ایک بارزمیندارصاحب نے کسان کوحال جال معلوم کرنے کی غرض سے بلایا اورفرمایا" اوکسانان نامنجار، کشت زارگندم پرتقاطرامطار، بفضل ایز دی غفار، مواہد کنہیں''ان میں سےایک کسان نے کہا چلومیاں صاحب اس وقت وظیفہ پڑھ رہے ہیں، بعد میں آگرملیں گے۔ پھر فر مایا، پیفصاحت وبلاغت نہیں سفاہت وجماقت ہے۔ ایک بارفر ما یا که صحت مندخطابت سیدے که خطیب، اینے موضوع سے نہ ہے، اول تا آخر پوری گفتگو کامحور متعینه موضوع ہی ہونا چاہیے ،ساتھ ہی ساتھ دلائل و برا ہین سے اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہئے دعویٰ بےدلیل نا قابل قبول ہوتا ہے۔سامعین كےدل ود ماغ ميں بات كوا تارنے كيلئے روز مره كااستعال عام فہم تمثيلات اورمؤثر وا تعات و حکایات کابیان کردینا بہت ضروری ہے اس طرح ہر بات سامع کے دل ودماغ میں اچھی طرح انر جاتی ہے اور یہی تقریر وخطابت کا مقصد اصلی ہے خطیب میں اگریہ خوبیاں نہیں ہیں تو اس کی خطابت مفلوج خطابت ہوگی ، ایسی تقسیر پروں کو شعله باراوردهوال دهارتو كها جاسكتا ہے، اثر دارنہیں كها جاسكتا۔ حضرت والا کی دعاء نے مقرر بنادیا:۔راقم السطور نقیررضوی محرمجیب اشرف غفرله عرض كرتا ہے كەمىں نے تقرير كرنا كب اور كييے سيكھا؟ اسس كى مختصراور دلچسپ رودادیہ ہے کہ 1940ء میں دارالعلوم مظہر اسلام بریلی سے فراغت کے بعد حضور مفتی عبدالرشيدصاحب عليهالرحمه باني جامعه عربيها سلاميه ناكيور كي طلى يرحضور سيدي سركار مفتى اعظم مندعليه الرحمه في مجهينا كيورجيج ويا-باني جامعه عربيه عليه الرحمه في شاخ جامعه عربیة قاضی مسجد محله بھاجی منڈی کامٹی روانہ فرمادیا۔ میں نے بہاں دوسال رہ کر علیمی خدمات انجام دی<u>ن ۱۹۲</u>۰ء مین کامٹی کی ملازمت چھوڑ کرنا گپورآ گیا۔جس روز

میں نا گپورآ یا اسی روز سرکار مفتی اعظم مندعلیہ الرحمہ نا گپورتشریف لائے۔آپ کا قیام جامعہ عربیہ میں تھا،عشاء کی نماز کے بعد سرکاروالا کی خدمت اقد س میں قدم ہوسی کے لئے فقیر حاضر ہوا،حضرت والا نے براہ شفقت مجھے اپنے قریب ہی بیٹھالیا، اس وقت تقریب نی بیٹھ کے اور کے متولی صاحب جناب عبد الستار مولا ناصاحب حضرت کی خسد مت میں حاضر ہوئے ،سلام اور دست ہوسی کے بعدوہ بھی حضرت کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ حضور! آ ب کے مرید جناب قاری مقیم الدین صاحب کا نبوری جو ہماری مسحب دے امام تھے، انھوں نے مام متے، انھوں نے امام سے، انھوں نے امام سے ساتھ کی ویرا ایک اچھے امام کی ضرورت ہے۔

حضرت والانے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا" بیام اگرآپ کو اچھے لگتے ہیں توان کو لیجائے" متولی صاحب نے کہا، کیا پہتقریر کرلیں گے، حضرت قبلہ نے استفسارانہ نظروں سے مجھے دیکھا، میں نے عرض کیا کہ حضور! میں تقریر نہیں کر پاؤں گا، حضرت قبلہ نے مسکرا کرفر ما یا جمعہ کے دوز تھوڑ اتھوڑ ابیان کرنا شروع کر دیجئے ان شاء اللہ تقریر کرنا آجائے گا، یقین جانیئے کہ حضرت والا کے ان مبارک کمات نے میرے حوصلوں کو سہارا دیا اور مجھے یقین ہوگیا کہ میں ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ تقریر کرلون گا، حضرت نے متولی صاحب سے فرمایا ان کو ایجا ہے ان شاء اللہ تبارک التحقی ثابت ہوں گے۔

دوسرے روز فجر کی نمازے میں امامت کے فرائض انجام دینے لگا، یہ جمعرات کادن تھا، دوسرے روز جمعہ تھا پوری مسجد نمازیوں سے بھر گئی، پھی میمن مسجد نا گپور کی بڑی مسجد ول سے ایک ہے، جو کرانہ ہول سیل مارکیٹ کے بچھ میں واقع ہے اس لئے جمعہ کے روز نمازیوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے، استے بڑے جمع کو پہلی مرتبہ خطاب کرنا میں سے لئے بہت مشکل معلوم ہوا، مگر اللہ کانام لیکر کھڑا ہوگیا، جب نحمدہ ونصلی میرے لئے بہت مشکل معلوم ہوا، مگر اللہ کانام لیکر کھڑا ہوگیا، جب نحمدہ ونصلی

علی دسوله الکرید پڑھ کرتقریکا آغاز کیا توابیا محسوس ہورہا تھا کہ میری پشت پرکسی تسلی دینے والے کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، مجھے ایباانشراح صدر ہوا کہ بولنے میں نہ کوئی تکلف ہوانہ کوئی جھبک محسوس ہوئی یک لخت تمام رکاوٹیس دور ہوگئیں بحمد ہوتا دیا ہوئی جند ہور کے اسلامینان کے ساتھ تقریر کی جس کو حاضرین تبداد ک و تعالی پندرہ منٹ تک پورے اطمینان کے ساتھ تقریر کی جس کو حاضرین مسجد نے بیحد پسند کیا فالے حدد دلام علی ذلك بیمیری تقریری زندگی کا آغازتھا، جو مرشد گرامی کی مقبول دعاء کا نتیجہ تھا ورنہ میں کہاں تقریر کہاں۔

پھر الا الا على حضور سيدى سركار مفتى اعظم عليه الرحمه نا گيور كے متولى صاحب نے مضور والا سے جمعہ کی نماز اداكر نے كيلئے مسجد کچھيان بيس تشريف آورى کی خواہم شس حضور والا سے جمعہ کی نماز اداكر نے كيلئے مسجد کچھيان بيس تشريف آورى کی خواہم شس ظاہر کی حضرت نے کرم فرماتے ہوئے متولى صاحب کی خواہم شقید تا ليک بجے حضرت والا تشريف لائے ، مسجد نماز يوں سے کھيا گھج بھرى ہوئى تھى ، عقيدت مندوں کی بھیٹر بارہ بجے ہی سے مسجد بیس جمع ہو چکی تھی کہیں کھڑ ہے ہوئے کی جگہ نہ تھی ، مندوں کی بھیٹر بارہ بجے ہی سے مسجد بیس جمع ہو چکی تھی کہیں کھڑ ہے ہوئے کی جگہ نہ تھی ، وفضيلت 'دوران تقرير بين آدھا گھنٹ تقسرير کی ،عنوان تھا 'داولياء کرام کی عظم سے وفضيلت' دوران تقرير بين سے نہ کہد يا تھا که 'دولی بننا آسان نہيں ہے' اس کے لئے بڑے پاپڑ بيلنے پڑتے ہیں حضرت نے مير ہے کہ ہوئے جملے کی اصلاح فرما تا کہ يوں کہنے کہ ولی ہونا آسان نہيں ہے اور نہ ہی کسی کے فرماتے ہوئے ارشا دفر ما يا کہ يوں کہنے کہ ولی ہونا آسان نہيں ہے اور نہ ہی کسی سے در تا تھی بہ سے منصب ولا بت محض عطائے الہی اورانتیا بربانی ہے۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ آ دمی عبادت، ریاضت، محنت اور مشقت سے نیک، متقی پر ہیز گار، دیندار اور جنت کا حقد ارتو ہوسکتا ہے، مگر رہامنصب ولایت کا حصول تو ایس معادت بزور ماز ونیست

آی شعادت بزور بازومیست تا نه بخشد خدائے بخشندہ مجدداعظم سیدنااعلی حضرت علیه الرحمة والرضوان فراوی رضویه شریف مسین فرماتے ہیں 'کہ جو کے بوت کسی ہے وہ کا فر ہے اور جو ولایت کو کسی مانے گراہ ہے' اسی نازک مسئلہ کے پیش نظر حضرت والا نے مذکورہ اصلاح فرمائی تھی ۔ یہ ایسی بات ہے کہ عام طور پرلوگوں کا ذہمن الیی خطا اور دینی لغزش کی طرف نہیں جا تا اور اس قتم کے جملوں کے استعال میں کوئی حرج نہیں سمجھا جا تا مسگرا بالی نظر کی نظر وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں اہل فہم کے ذہمن کی رسائی نہیں ہوتی حضور سیدی مرشدی مفتی اعظم علیہ الرحمہ ان ارباب نظر میں سے تھے، جو علم وعرفان اور خقیق واحسان کے اعلیٰ مقام پرفائز تھے۔ میں نے اس روز جمعہ کے بیان میں ہے تھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ ہے اس ویر کی قدر تیں عطاکی ہیں ۔ حضر ہ مولا ناروم علیہ الرحمہ اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں۔

اولیاء راجست قدرست ازاله تسیسرجسته بازگرداندز راه

یعن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کوراستے سے واپس کرلیں جبکہ میمکن نہیں مگر اللہ والوں کو یہ بھی قدرت منجانب اللہ حاصل ہے۔

حسب عادت رات كوفقير حضرت والاكى خدمت ميں حاضر ہوا، جب لوگ على خدمت ميں حاضر ہوا، جب لوگ على خطرت ضرور يات سے فارغ ہوكر بستر پر آرام فرمانے كے لئے ليٹے تو ميں تيل كى مالش كرنے كى غرض سے خدمت اقدس ميں حاضر ہوا، اور سرميں تيل كى مالش شروع كردى، اس وقت حضرت والا نے فرما يا، كہ اللہ والوں كى طاقت وقدر سے جو انھيں اللہ تبارك وتعالى كى طرف سے عطا ہوئى ہے اس پر قر آن وحد يہ سے بھى جمت قائم كيجے، اس كو يوں بيان كيجے اللہ تعالى قادر مطلق ہے" إنَّ اللّهُ عَلى كُلِّ

شَيْ قَدِيْرٌ " بيك الله مرجا ہے پرقادر ہے، جس چیز سے جب جا ہے اپن قدرت كو ظاہر فرمادے،جس کو چاہے صاحب قدرت واختیار بنادے، دی ہوئی طاقت وقدرت کوجب جاہے سلب کر لے، کان کوساعت، آنکھ کوٹو ربصار ۔۔۔ اور دل ور ماغ کو ذكاوت سے نوازا ہے۔ بیاس كى قدرت كى كرشمدسازى ہے، اورا گرچاہے تو كان كو

بہرا، آئکھکوا ندھا،اوردل ود ماغ کونکما بنادے قبض وبسطاس کی شان ہے۔ ابابیل جونها بت کمزوراورچھوٹے پرندے ہیںان کوابر ہد بادشاہ کےلشکریوں پر جوہتھیا روں سے کیس اور ہاتھیوں پر سوار تھے مسلط فر مایا توان کمسنرور برندوں کو شعور بمعرفت اورعلم عطافر ما کرابر ہہ کے فوجیوں سے لڑنے اور انہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارکر بھوسا بنادینے کی طاقت عطا فرمائی۔اللہ تعالیٰ جب کسی کوکسی کام کی انجام دہی کے لئے مقرر فرما تاہے تواس کواسکے دائر عمل کے لئے طاقت وزوراور عسلم وآ می جیسے صفات سے متصف فر مادیتا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہداری کو بحس وخونی انجام دے سکے۔سورہ فیل اور قرآن کی بہت سی آیات بینات اس پر گواہ ہیں۔ پھرآ پ نے فر ما یا اس طرح حضرت سیدنا سلیمان علیه السلام کے چیونی ، ہد ہد اورآپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیاعلیہ الرحمہ کے واقعات کا قرآن پاک میں ذكرآ يا إن كوبطورات دلال پيش كياجاسكتا ہے، پھرفرمايا قرآني آيات كوبطوردليل پیش کرنا بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جوموافق ہوتا ہے قبول کر لیتا ہے اور مخالف سوچنے پرمجبور ہوجا تاہے اس تاریخ سے لیکر تادم تحریر فقیر حضرت والا کے مسکر انگیز فرمودات برابی بساط کےمطابق کاربندہے پیرومرشد کی اسی تربیت کابیا اڑے کہ میں ا پی تقریروں میں آیات قرآنیداوراحادیث نبوید کوزیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی

سعادت حاصل کرتار ہتا ہوں۔الجمدللدسامعین پراس کےا چھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور مخالفین کو دم زدن کی مجال نہیں ہوتی۔ مجھی جھی دوران تقریر گاڑھی اردووالے جملے استعال ہوجاتے تھے، بعد میں بوقت فرصت حضرت والافرماتے کہ آپ کے خاطب جولوگ ہیں وہ سب آپ کی طرح پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں" گلِبُو النَّاسَ عَلی قَدْرِ عُقُولِهِمُ" (لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کیا کرو) پڑمل سیجئے تا کہ تقریر کا مقصد پورا ہو سے ۔ زیادہ گاڑھی اردو بولنے سے پر ہیز سیجئے ، حضرت والاکی اس تھیجت پڑمل کرنے کی کوشش کرتار ہتا ہوں۔

الما الله تبارك وتعالى السفر الما تاريخي سفر مواقفاء ان شاء الله تبارك وتعالى السفر مبارک کا تفصیل سے تذکرہ آئندہ آئے گا،اس دورہ میں حیدرآ بادی تاریخی مکمسحب میں ایک عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں حیدر آباد کے علماء اہل سنت ومشاکُخ عظام کثیر تعداد میں شریک ہوئے تھے، جلسہ تقریباً دو بچ شب تک پوری کامیابی اور بیداری کے ساتھ چلا۔اخباری رپورٹ کے مطابق تقریباً• ۸؍ ہزار کا مجمع تھا،مسجد کے اندر ہاہرروڈ پر کہیں جگہ ہاتی نہیں تھی، جہاں لوگ کھڑے نہ ہوں، مقامی اور بیرونی علاء نے تقریریں کیں ،فقیر کوبھی ، + ۳ منٹ کا وقت ملاتھا، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قُلْ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِّ ثُلُكُمُ تلاوت كي اوراسے اپني تقرير كا موضوع قرار ديكر • سارمنت تك بيان كيا، بحمدية تبارك وتعالى علاء وعوام في بيان كويسندفر مايا-جلسه کے بعد جب حضرت کی خدمت میں فقیر حاضر ہوا،اور پائنتیں ہسپ مھے کر یاؤں دبانے لگااس وقت حضرت والانے فرما یا ماشاء الله تقریر بہت اچھی کی اور فرمایا لفظ "مِثْلُكُمُ" كَي وضاحت كرتے ہوئے حضرت محمود غزنوى رحمة الله تعالی عليه اور چارچوروں کا واقعه اگرآب بیان کردیتے تو بیان میں اور زور پیدا ہوجاتا؟ میں نے عرض کی حضور وہ واقعہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں ، میرے پو جھنے پر حضرت قبلہ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فر مادیا۔ آپ کے فر مائے ہوئے الفاظ کومن وعن تو بیان نہسیں

کیا جاسکتا، ہاں البتہ میں اینے لفظوں میں اس کا خلاصہ پیش کردیتا ہوں۔ حضرت محمودغن نوى اور جارچور: \_حضرت مولانا جلال الدين رومي عليه الرحمه نے مثنوی شریف میں فر ما یا ہے کہ محمود غزنوی کے دورِ حکومت میں جارمشہوراور بڑے خطرناک چورد ہے تھے۔ایک رات یہ جاروں چوری کرنے کے لئے لکے اورایک گلی میں کھڑے ہوکرمشورہ کررے تھے کہ چوری کس کی دکان میں کی جائے حضرت محمود غزنوی عام لیاس میں گشت کے لئے نکلے ہوئے تھے، اتفاق سے آپھی اس گلی میں چینی گئے، دیکھا کہ پچھلوگ کھڑے ہوئے آپس میں کانا پھوی کررہے ہیں، آپ کو د مَكِهُ كروه سب بِهِ اللَّهِ كُلَّ إِي نِهِ مِهِ اللَّهِ تَفِرُّوا أَنَا مِثْلُكُمُ " (بِهَا كُومت مِين تمہارے شل ہوں) یہ من کروہ لوگ رک گئے جمود غزنوی نے ان کے قریب پہنچ کر دریافت فرمایا کتم لوگ کون ہو، رات میں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے صاف صاف بتادیا کہ ہم لوگ چور ہیں اور چوری کرنے کیلئے نکلے ہیں مجمود غزنوی نے یو چھا كما چھاميہ بتاؤكةم ميں كيا كياخو بيال ہيں۔ايك نے كہا كہ ميں او نيجے سے او نيج كل پر کمند ڈال کر چڑھ جاتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں سونگھ کربتا دیتا ہوں کہ زمین کے اندرخزانه کہاں ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میں جانور کی بولی جانتا ہوں کہوہ کیا کہتا ہے۔ چوشے نے کہا کہ میں رات کے اندھیرے میں جس کوایک بارد مکھ لیتا ہوں دن کے اجالے میں اس کو پہیان لیتا ہوں مجمود نے کہا کتم بڑی خوبیوں کے مالک ہوچلواب ا پنا کام کریں، چاروں نے محمود غزنوی سے پوچھا کہ جناب یہ تو بتائے آ یہ میں کیا خوبی ہے؟ محمود نے کہا جب مجرم بھائی پرائکا یا جائے اور میری داڑھی ال جائے تو مجرم میمانی کے بھندے سے آزاد کردیاجا تاہے،سب نے کہا کہ اب تو کوئی خوف نہیں اگر پکڑے بھی گئے تو آ یکی داڑھی ال جائے گی ہم چھوڑ دیئے جا کینگے آج محمود کا خزانہ لوثیں گے۔ اس کے بعد بیہ پانچوں محمود کے لی کی طرف روانہ ہو گئے، راستے مسیں کتے بھو نکنے گئے، جو جانوروں کی بولی بھتا تھاوہ بولا کتے کہدر ہے ہیں'' پانچوں ہیں سے ایک بادشاہ' سب نے ل کراس کو جھٹلا دیا کہ بادشاہ کہاں اور ہم کہاں، استے میں کل کے پاس پہنچ گئے، کمندڈا لنے والے نے کمندڈالی اور کل میں اثر گیا اور سب کواندرا تارلیا، سونگھ کرخزانہ معلوم کرنے والے نے بتایا کہ خزانہ یہاں ہے، بڑی ہوشیاری سے خزانہ لوٹ کروہاں سے فرار ہونے میں کا میاب ہو گئے۔

محووغ نوی نے کہا کہ اس کوائجی تقیم نہیں کریے جنگل میں کسی محفوظ مقام پر گڑھا کھود کراس میں فن کردو، اس کے اوپرایک بڑا پھر رکھدو کہ اس کو پانچ آدی اٹھاسکیں، سب نے اس تجویز کو مان لیا اور ایسا ہی کیا گیا، جب اپنے اپنے گھرجانے لگڑو محمود نے کہا کہ اپنے نام اور پے لکھوا دوجس روز خزانہ تقیم کرنا ہوگا ہم سب کو بلوالیں گے، سب نے اپنے نام اور پے لکھوا دیے اور گھر جا کراظمینان سے سوگئے۔ بلوالیس گے، سب نے اپنے نام اور پے لکھوا دیے اور گھر جا کراظمینان سے سوگئے۔ ورسر سے روز شن کو محمود نے ان کو بھائی پر لاکا دینے کا تھم دید یا جلا دجب ان کو تھاروں چورگرفآر ہوکر آگئے محمود نے ان کو بھائی پر لاکا دینے کا تھم دید یا جلا دجب ان کو تختہ دار کی طرف لے حیلے تو وہ چور جورات میں جس کود کھ لیتا تھا دن کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا تھا وہ تختہ دار کی طرف جاتے جاتے بلٹ بلٹ کر محمود غرافوی کو بار بارد کھتا جا تا ہم محمود نے اس سے پوچھا کیا دیکھر ہا ہے بولا حضور کی داڑھی کب ملے گ، سلطان محمود غرافوی ہنس پڑے اور جلا دول کو تھم دیا کہ آھیں واپس لا ؤ، جب چاروں جوردو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئتو انھوں نے ہمیشہ کے لئے سیح دل سے تو بیع دل سے تو بی جوردو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئتو انھوں نے ہمیشہ کے لئے سیح دل سے تو بی جوردو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئتو انھوں نے ہمیشہ کے لئے سیح دل سے تو بی جوردو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئتو انھوں نے ہمیشہ کے لئے سیح دل سے تو بی جوردو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئتو انھوں نے ہمیشہ کے لئے سیح دل سے تو بی جوردو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئتو انھوں نے ہمیشہ کے لئے سیح دل سے تو بی ہوردو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئتو انھوں نے ہمیشہ کے لئے سیح دل سے تو بی کھوردو بارہ سلطان کے حسور پیش کے گئتو انھوں کو بی کھوردو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئتو انھوں کے کئی کھوردو بارہ سلطان کے حسور پیش کے گئتو انھوں کو بوردو بارہ سلطان کے حصور پیش کے گئتو انھوں کے کئی کو بار

اگر محمود غرنوی رات کے اندھر نے میں اپنی شاہی حیثیت کوظاہر کردیت تووہ چور ہرگز نہ گھرتے ، بھاگ جاتے ، اور انھیں توبہ نصیب نہ ہوتی '' اَنَا مِثْلُكُمْ ''

کی اور پھر بعد میں سب کے سب نیک اور یارسابن گئے۔

کے لفظ نے انھیں تسلی دی اور اپناسمجھ کررک گئے جس کی وجہ سے سے کے اجالے میں جب حقیقت سامنے آئی اور انھیں یقین ہوگیا کہ یہ ہمارے مثل نہیں وہ سلطان عالیجاہ، ہمارا آقا ہمارا ابادشاہ ہے، تو انھول نے تو بہ کی اور اللہ کے نیک بندوں میں شامسل ہو گئے، یہ ہی مِثُلُکُمْ کہ کہنے کا عظیم فائدہ۔

آندهرا پردلیش کا ایک سفر: به ۱۹۷۲ میں سرکار مفتی اعظم علیه الرحمة والرضوان نے ہندوستان کی جنوبی ریاست آندهرا پردلیش کا ۲۲ رروزه دوره فر مایا بید دوره اشاعت سنیت کیلئے بیحد کا میاب دوره تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پرتوبہ کی اور سلسلہ عالیہ قادر بیر برکا تیدرضویہ میں داخل ہوکرا جھے سپچ مسلمان بن گئے، مذبذ ب اور سلح کلی شم کے لوگ آپ کا چره دیکھ کرا بیخ عقیدوں کی خرابی سے تائب ہوگئے ،غرض لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرید ہوکر آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے کی سعادت حاصل کی۔

اس دورے میں ویز یا گرم، ویشا کھا پٹنم، انکا پلی، را جمندری، کا کی ناڑہ، وجو واڑہ، تھم اور حیدرآ باد جیسے اہم شہر شامل تھے، حضرت والا مرتبت کے ہمراہ اس قافلہ میں حضرت علامہ فتی محمد رضوان الرحمٰن صاحب علیہ الرحمہ فتی مالوہ، حضرت العلام مفتی غلام محمد صاحب قبلہ، اور فقیر راقم الحروف محمد مجیب اشرف رضوی شامل تھے، ہمارے اس دورے کی پہلی منزل ویزیا نگرم تھی۔

ویزیا گرم میں جناب حاجی اساعیل صاحب میمن کے مکان پر حضرت قبلہ کا قیام تھا، حاجی اساعیل سیٹھ صاحب حضرت کے خاص مرید ہے، مرحوم کواپنے پسیر ومرشد سے بڑی عقیدت تھی، یہاں پر دوروز قیام رہا، رات کوایک عظیم الث ان جلسہ کا انعقاد کیا گیا تھا جسمیں ہزاروں لوگ شامل ہوئے قرب وجوار سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے سے ،علاء کرام کی شاندار تقریریں ہوئیں ،جلہ ختم ہونے کے بعد ہزاروں کی

تعداد میں لوگ داخل سلسلہ ہوئے۔

ولی کی پہچان: ۔ صبح ااربح جب حضرت والا ناشتہ سے فارغ ہوکرا پی نشست گاہ میں تشریف فرما تھے ایک صاحب خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور دست ہوی کر کے ایک طرف بیٹھ گئے، اس وقت حضرت والا تعویذات تحریر فرمار ہے تھے، جب لکھ کر مریض کو تعویذ دے چکے تو آنے والے صاحب نے قریب آ کردریا فت کیا کہ حضور ولی کی پیجان کیا ہے؟

حضرت نے فرمایا''ولی راولی می شناسد''ولی کوولی ہی پیچان سکتا ہے، پھر فرمایا ہم جیسے عام لوگوں کوصرف بید کیمنا چاہیے کہ کھی عقا کد حقد کے ساتھ پابند شرع ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، '' اِنی اَوْلِیَا کُنهٔ اِلَّا الْہُ تَقَوُّوٰ '' صرف متقی لوگ ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پھرصحت تقویلی معرفت بڑامشکل امر ہے، اس لئے کہ صحت تقویلی کا مدار صححت تقویلی کا مدار ضحال ان وونوں کا تعلق باطن سے ہے، جس کا علم صرف علیم وجیر جل محبدہ کو ہے اِنَّهُ عَلِیمُ یَکُونُ اِن کا اللہ اللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اسٹے مجبوبوں میں ایسی روحانی استعداد اور ایمانی فراست پیدا فرمادیتا ہے، جس کے ذریعہ وہ نیتوں کی صحت و فسا واور دل کے اور ایمانی فراست پیدا فرمادیتا ہیں، اس لئے ولی کی صحت و فسا واور دل کے خیالات کے حسن وقتی کو جان لیتے ہیں، اس لئے ولی کی صحت و فسا واور دل کے خیالات کے حسن وقتی کو جان لیتے ہیں، اس لئے ولی کی صحت و نسادہ والوں کو ہیں ہوسکتی ہے، اس لئے کہا گیا ہے''ولی راولی می شناسد'' رہا ماوشا کا معاملہ تو تقویلی، پیر ہیرزگاری اور شریعت کی پاسداری کو دیکھ کر کسی کے بار سے میں حسن ظن قائم کر سکتے ہیں بیاللہ کا ولی ہے اور بس۔

پتھری کا در دفوراً غائب ہوگیا:۔ویزیائگرم دوروز قیام کرے بذریعہ کار حضرت والا مرتبت ویشا کھا پٹنم تشریف لے گئے، برا درطریقت جناب الحاج نورعالم صاحب رضوی جوحضرت کے خاص مریدوں میں ہیں ان کے مکان پرحضرت کا قیام تھا، سیکڑوں لوگ یہاں بھی حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔

رات میں ایک صاحب اپنے اڑے کو لیکر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے لؤے کی عمر ۱۱ ہر یا ۱۷ ہر اسال کی تھی جو پھری کے درد سے اتنا پر بیٹان تھا کہ چھلی کی طرح ترپ رہا تھا، ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ بچے کا دم نکل جائے گا حضرت قبلہ کے سامنے مریش کو لٹاد یا گیا، حضرت نے فرما یا کہ اسکے ہاتھ پیر کو پکڑلو چنا نچہ ایک آدی نے پیراور ایک نے ہاتھ کومضوطی کے ساتھ پکڑلیا تا کہ اچھلئے نہ پائے، پھر حضرت نے درد کی جگہ اپن مبارک ہاتھ رکھا اور تین مرتبہ اَمْ اَبْرَمُوْ اَامُواْ فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ پڑھ کر دم فرما یا اور شہادت کی انگل سے اس طرح تین نشان بنائے \*\* میں جیسے کی چیز کو کا نے رہ جیس کی چیز کو کا نے رہ جیس کی چیز کو کا نے رہ جیس کی گھر تین باروہ می فہ کورہ دعا اَمْ اَبْرَمُوْ اَامُواْ فَانَّا مُبْرِمُوْنَ پڑھ کر دم فرما یا، درد فوراً کا فورہ وگیا، مریض ہشاش بشاش ہو کر بیٹے گیا پھر حضرت نے پھری کا ایک تعویذ لکھ کر کم میں با ندھنے کیلئے عطافر ما یا اور ایک تعویذ پانی میں ڈال کر پینے کے لئے دیا اور فرما یا جاوان شاء اللّٰ اللّٰ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اَسَابُھی در دُنِیس ہوگا۔ تعویذ بیہ ہے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الشَّافِىُ بِسُمِ اللهِ الْكَافِیُ بِسُمِ اللهِ الْوَافِیُ بِسُمِ اللهِ الْوَافِیُ بِسُمِ اللهِ الْمُعَافِیُ بِسُمِ اللهِ حَدُرِ الْاَسْمَاء بِسُمِ اللهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاء بِسُمِ اللهِ الَّذِی لَا يَصُرُّ مَعَ اِسُمِهِ شَیْ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاء بِسُمِ اللهِ الَّذِی لَا يَصُرُّ مَعَ اِسُمِهِ شَیْ فِی الرَّاصِیدُن بِحَقِّ وَاِذِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاصِیدُن بِحَقِّ وَاِذِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاصِیدُن بِحَقِّ وَاِذِ اسْتَسْقَی مُوسَی لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اصْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرِفَانُفَجَرَتُ اسْتَسْقَی مُوسَی لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اصْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرِفَانُفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَیْناً. وَصَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلی صَدُرِحَلُقِه سَیِّدِنَا مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَیْناً. وَصَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلی صَدُرِحَلُقِه سَیِّدِنَا وَمَوْمِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

يتعويذ من وشام پينے كے ليئے

|        | <b>ZAY</b> |        |
|--------|------------|--------|
| ياكافى | 1          | ياشافى |
| ۴      | 9          | ч      |
| ياسلام | 1+         | ياوافي |

بیتعویذ کریں باندھنے کے لئے

ویشا کھا پٹنم کے بعدا نکا بلی ہوتے ہوئے کا کی ناڑہ جانے کا پروگرام تھا پروگرام كے مطابق حضرت والا كے ساتھ ہمارا قافلہ افكا يلى ہوتے ہوئے كاكى ناڑہ چہنجا يہاں برقوم لبابین سے تعلق رکھنے والے سیٹھ صاحب تھے جواصل باشندے کیرلا کے تھے چڑوں کے کاروبار کے سلسلے میں کا کی ناڑہ آ کرمقیم ہو گئے ،حضورسرکارمفتی اعظم علیہ الرحمہ کے مرید تھے انہیں کے مکان پر حضرت کا قیام تھا، یہاں بھی بہت سے لوگ مرید ہوئے۔ تجلوان کہنے برغیرمسلم کوتوبہ کرائی: ۔ کاکی ناڑہ میں حضور والا کا قیام جن کے مکان پرتھاغالبان کا نام عبدالرحیم تھا،ان کے مکان میں ایک غیرمسلم کرایہ دارتھا،اس نے صاحب خانہ سے کہا کہ آپ کے دھرم گروصاحب آئے ہوئے ہیں میں ان سے ملنا جاہتا ہوں ، صاحب خانداس کولیکر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے اس نے حضرت سے اپنی تکلیف بیان کرنی شروع کیا، کہ جھاوان نے مجھے سب کچھ دیا ہے مگر ا تنا كہنا تھا كەحضرت والانے جلال ميں فرما يا'' توبەكراللەكوگالى ديتاہے' تم كومعلوم بھى ہے کہ جگوان کا کیامعنی ہے بھگ کا ایک معنی عورت کی شرم گاہ کے ہیں اوروان کامعنی والا کے بیں، بھلوان کامعنی شرم گاہ والا" معاذالله ،معاذ الله " " توب كرتوب كسى نے حاضرین میں سے کہا کہ حضور ہیں ہندو ہے آیا نے فرمایا کہ کیا ہندودھرم میں اللہ کو گالی دینا جائز ہے؟ وہ غیر سلم گھبرا کر کہنے لگا پھر میں اس کوکیا کہوں؟ آپ نے فر مایا كة ايشور "كہاكرو،ايشوركامعني أحكم الحاكمين ہے،اس نے حضرت سے وعدہ

كياكهآ كنده ايشوربي كبونكا بهلوان بهي نبيس كبونكا

واه، واه کیا شان تھی حضور مفتی اعظم مند علیہ الرحمہ کی ، غیر مسلم بھی آ ہے کہ ب تا ثیر نصیحت سے متاثر ہوکرا پنی مذہبی بولی چھوڑ دینے کا عہد کر لیتا اور کہتا ہے کہ اب کھی بھگوان کا لفظ نہیں بولونگا، سیدی سرکار مفتی اعظم مند علیہ الرحمہ کی حیاسے طیبہ ق گوئی اور حق پبندی کی کھلی ہوئی کتاب ہے، ناحق اور باطل کی بھی بھی آ پ نے سنہ حوصلہ افزائی کی نہ بی اس کو برداشت کیا، اس سلسلہ میں نہ اپنوں کی پرواہ کی نہ غیروں کی رعایت کی نہ بی کسی منصب دار اور حکومت کے ذمہ دار سے خوف زدہ ہوئے، برملا ہروقت، ہرایک کے سامنے اعلان حق فرماکرا پنی وینی ذمہ داری اور منصب کی

> آئین جوانمردال حق گوئی وبیباکی الله کے شیرول کوآتی نہیں روباہی

ایمانی جرائت اور فوجی آفیسر کی توبه: - حضور سیدی مرشدی سرکار مفتی اعظم علیه الرحمة والرضوان کی ایمانی جرات اور روحانی بیبت کی اسلامی بهاراس وقت دیکھنے میں آئی جب ۱۹۵۵ء میں کھٹو سے بریکی شریف بذریعہ ٹرین تشریف لارہے تھے۔

حضرت والااکثر ٹرین چھوٹے سے پانچے دس منٹ پہلے اسٹیشن پرتشریف لاتے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ٹریفک کی وجہ سے لیٹ بھی ہوجاتے ، مگر باوجوداس کبھی ٹرین ہیں چوکی ، جب آپٹرین میں آ رام سے بیٹھ جاتے تبٹرین رواست ہوتی ، یہ میرا ہمیشہ کا مشاہدہ ہے ، حسب عادت حضرت والا قیام گاہ سے روانہ ہوئے تو اس وقت ٹرین چھوٹے میں صرف پندرہ منٹ رہ گئے تھے جب ہم لوگ اسٹیش پہنچ تو ٹرین چھوٹ رہی تھی ، جلد بازی میں جوڈ بہسا منے تھااسی میں حضرت کوجلدی سے سوار کرادیا گیااور سامان رکھ کرہم لوگ بھی سوار ہوگئے ، اندرجانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ فوجی کمپارٹمنٹ ہے، ایک فوجی ہم کوڈ انٹنے لگا اور کہنے لگا کہ تم لوگ اس میں کیسے چڑھ گئے، دیکھتے نہیں کے یہ فوجی ڈبہ ہے، ہم نے کہا کہڑین چھوٹ رہی تھی جلد بازی میں چڑھ گئے، دیراض مت ہوا گلے اسٹیشن پراتز جا کینگے، اور دوسرے ڈبہ میں حب کر بیٹھ جا کینگے، ہمارے کہنے پروہ خاموش ہوگیا۔

اس سفر میں حضور استاذگرامی شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق صاحب قبلہ علیہ الرحمہ بھی حضرت والا کے ساتھ تھے، حضرت والا مفتی صاحب قبلہ اور میں، تینوں ایک طرف خاموثی کے ساتھ کھڑ ہے ہو گئے، حضرت والا کا اس طرح کھڑار ہنا ہم لوگوں کے لئے بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا، حضرت مفتی صاحب قبلہ نے تھوڑ ہے ضبط سے کام لیا، پھرایک فوجی سے کہا میاں تھوڑ اسرک جا وَہمارے یہ بزرگ سیٹ پر بیٹھ جا کیں، آپ کے کہنے پر فوجی نے تھوڑی کی جگہ دے دی، حضرت کوسیٹ پر بیٹھ وا کیل، آپ

اس وقت یفو جی حضرت سیرناعیسی روح الله علیہ السلام اوران کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم رضی الله تعالی عنہا کے بارے میں گفتگور نے گے، گفتگو کرتے ہوئے فوجیوں کے میچر (آفیسر) نے حضرت سیرناعیسی علیہ السلام اوران کی والدہ کنواری پاک مریم رضی الله تعالیٰ عنها کی شان میں انتہائی نا شاکستہ بکواس کی ، یہ بکواس س کر حضرت والاسخت برہم ہو گئے زبان پر کلمہ طیبہ لا الله الله الله الله علیہ جاری ہو گیا اور سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گرجدار آواز میں میچر کو ڈائے تے ہوئے فرما یا خبیث بکواس بند کر، ڈائٹ س کروہ گھرا گیا اور کہا کہ آپ کے پیشہ سر صاحب کو میں نے پہڑ ہیں کہا ہے عیسائیوں کے پرافٹ (پیغیر) کو کہا ہے آپ کیوں ما داخ میں خدا کا بیٹا ما راض ہو گئے، آپ نے فرما یا حضرت عیسیٰ ہارے پیغیر ہیں عیسائی تو آخیس خدا کا بیٹا مانے ہیں ،حضرت والا اپنی چھڑی اس طرح سنجال کر کھڑے نے کے کہا گروہ مزید کچھ مانے تیں ،حضرت والا اپنی چھڑی اس طرح سنجال کر کھڑے نے کے کہا گروہ مزید کچھ کہتا تو لکڑی رسید فرما دیے فرما یا جو تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی

شان میں گتاخی کی ہے اس سے توبہ کر، اس فرمان کابیا تر ہوا کہ وہ سہم گسیا اور بڑی معذرت خواہی کے انداز میں حضرت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کرمعافی ما تگی اور کہا کہ باباجی ہم کومعاف کر دواب بھی ایسانہ بولیس گے۔

حضرت قبلہ جب اس فوجی کوڈ انٹ پلا رہے تھاس وقت ہماری پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی، اس لئے کہ خدا نہ خواستہ کہتیں کوئی نا گوار صورت حال نہ پیش آ جائے، کیوں کہ فوجی لوگوں کا پھے بھر وسہ نہیں کہ کب کیا کرجا ئیں، مگر اللہ! اللہ ایک مرد مؤمن کی ایمانی جرائت اور روحانی ہیت کا بیاثر ہوا کہ سب فوجی ہم گئے اور معافی مانگنے پر مجبور ہوگئے اگر کوئی اور ہوتا توشاید دھکا دیکر باہر کر دیتے۔

اس کھاش کے بعد فوجیوں نے ایک پوری سیٹ حضرت والا کے لئے خالی کر دی، اور ایک فوجی کمبل اس پر بچھا دیا تا کہ آپ آرام سے بیٹے سکیں، میں نے حضرت سے کہا کہ حضور سیٹ پر تشریف رکھیں، حضرت نے بچھے ہوئے کمبل کو ہٹا دیا اور سیٹ پر بیٹے گئے ، تھوڑی دیر میں اسٹیشن پر گاڑی رکنے والی تھی، ہم لوگ از کر دوسرا ڈبہ بدل دینے کے لئے سامان اٹھا نا چاہا تو فوجیوں نے کہا کہ اب آپ لوگ آرام سے بیٹے میں دوسرا ڈبہ بدلنے کی ضرورت نہیں، جب بر ملی آئے گا تو انز جائے گا۔

ہم نے بھی موقعہ کوغنیمت جانا اور اسی ڈیے میں اطمینان سے بیٹھ گئے ، تھوڑی دیر کے بعد عصر کی نماز کا وقت آگیا ، حضر ۔ نے وضوفر ما یا اور گاڑی رکنے کا نظار فرمانے گئے ، کیونکہ چلتی ہوئی ٹرین میں حضرت والا بھی بھی فرض اور واجب نمازنہ پڑھتے ، جب ایک اسٹیشن پر گاڑی رک حضرت کے لئے ایک طرف مصلیٰ بچھا دیا گیا ، بوجی تجہ ایک اسٹیشن پر گاڑی رک حضرت کے لئے ایک طرف مصلیٰ بچھا دیا گیا ہے میں آفیسر نے پوچھا کیا بات ہے ، شاید اس نے مجھا کہ نے پیٹھنے کیلئے کپڑا بچھا یا ہے میں نے کہا کہ حضرت نماز پڑھیں گے ، اس نے فور آایک فوجی کو اشارہ کیا اس نے دو ہڑے کہا کہ حضرت نماز پڑھیں گے ، اس نے فور آایک فوجی کو اشارہ کیا اس نے دو ہڑے اس خواں کو ایک ساتھ ملا دیا ، تا کہ حضرت اس پر کھڑے ہو کرنماز ادا کریں ، میں نے اس بکسوں کو ایک ساتھ ملا دیا ، تا کہ حضرت اس پر کھڑے ہو کرنماز ادا کریں ، میں نے اس

پرمصلی بچھادیا حضرت نے اس پر کھڑ ہے ہوکراطمینان سے نمازعصرادافر مائی، پھراپی جگہ آکرتشریف فرماہوئے، تمام فوجی مؤدب ہوکرآپ کی نمازکو بغورد کھود ہے تھے، نماز کے بعد سب نے آپ سے دعاء کی درخواست کی ،حضرت نے ان کودعاء دی اور دعاء یہ کہ الله تعالی ، ایک فوجی نے پوچھا باباجی نے کیا کہا، میں نے کہا کتم لوگوں کو مید عاء دی ہے کہ اللہ تعالی تم کو اجھے راستے پرچلائے، یہ من کرسب کے سب بہت خوش ہو گئے، بریلی آنے تک سب فوجی باادب خاموش بیٹے رہے اگر بات بھی کرتے تو آہستہ کرتے، بریلی آنے تک سب فوجی باادب خاموش بیٹے رہے اگر بات بھی کرتے تو آہستہ کرتے، بریلی آنے تک سب فوجی باادب خاموش بیٹے رہے اگر بات بھی کرتے تو آہستہ کرتے، جسے نیاز مندم یواسے پیرومرشد کی بارگاہ میں بیٹے ہوئے ہوں۔

مغرب کاوقت ہوگیا تھااس وقت ٹرین بر بلی اسٹیشن پرآ کرڑکی،ہم اپناسامان اٹھانے گئے، فوجیوں نے بڑھ کرسامان ہمارے ہاتھوں سے لیااوراسٹیشن کے گیٹ تک لاکر چھوڑ دیا قبلاہ الْحَدُدُ اور حضرت کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوگئے اور چلتے چلتے دوبارہ پھرمعافی ما نگی، یہ ہے ایمانی ہیبت کا اثر، یتھی ایک مردمومن کی تن گوئی کہ دہمن عقیدت مند ہوگیا، ہے اوب ادب شاس بن گیا، ہوراہ روسیدھا ہوگیا، برخلق خوش خلق نظر آنے لگا، ہمرکش شرمسار ہوکر معافی ما نگنے لگا، مغرور سرنیاز جھکانے پر برخلق خوش خلق نظر آنے لگا، ہمرکش شرمسار ہوکر معافی ما نگنے لگا، مغرور سرنیاز جھکانے پر ججور ہوگیا، سے ہے۔

آج بھی ہوجو براہیم ساایساں پیدا آگ کرسکتی ہے اندازگلستاں پیدا

اس ہے ہم کو یہ سبق ملا کہ ایمان کی تو انائی اور عمل کی پچنگی میں وہ زور ہے جو تیخ وسنان میں نہیں، جس کے پاس ایمان کامل کی طاقت اور عمل صالح کی قوست ہے وہ زندگی کے ہر خواذیر کامیاب ہے، اس کے آگے ہر زور بے زور ہے اور ہر طاقت کمزور ہے، بیاللہ تعالیٰ کافضل عظیم ہے جس کو چاہے عطافر مائے، قر آن مجید کا ارست او ہے بیاللہ تعالیٰ کافضل عظیم ہے جس کو چاہے عطافر مائے، قر آن مجید کا ارست او ہے " اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُو اُ وَعَیِلُو الصَّلِحٰتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْهُ فَ وُدُّا " بیشک " اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُو اُ وَعَیِلُو الصَّلِحٰتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْهُ فَ وُدُّا " بیشک

جولوگ ایمان لائے اچھے کام کیے عنقریب اللہ ان کے لئے دل سے محب کرنے والوں کو تیار فرماد ہے گا، ہزرگوں کی پاکیزہ زندگی ہرمسلمان کے لئے نموز عسل ہوتی ہے، سعادت منداس سے سبق لیتا ہے اور بدنصیب محروم رہتا ہے۔

کینسر کا مریض اچھا ہو گیا: ۔ صوبہ مہاراشٹر کا ایک تجارتی شہرگوند یا ہے ۲ے والا گوند یا تشریف لائے ، آپکا تیام حضرت ہی میں گوند یا والوں کی دعوت پر حضرت والا گوند یا تشریف لائے ، آپکا تیام حضرت ہی کے ایک چہیتے مرید جناب سیدز اہد علی صاحب رضوی ما لک سورتی تمبا کو کمپنی گوند یا کے مکان پر تھا، سیدز اہد علی صاحب گوند یا شہر کے بااثر روساء میں ایک متاز شخصیت کے مکان پر تھا، سیدز اہد علی صاحب گوند یا شہر کے بااثر روساء میں ایک متاز شخصیت کے مالک ہیں اور ہڑے ہی پختہ سی اور رضوی ہیں ۔ قرب وجوار کے ہزاروں عقیدت مندمسلمان گوند بامیں جمع ہو گئے تھے۔

اس روز بعد نمازعشاء مسلم الائبریری گوند یا میدان میں ایک عظیم الشان جلسہ سیرت النی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظام مسلم جماعت کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں مقامی لوگوں کے علاوہ اطراف وجوانب سے آئے ہوئے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی گوند یا کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ پہلی بار ہوا تھا جلسہ رات کو سار بختم ہوا، حضرت قبلہ ۲ ربح اللہ پر پر نشریف لائے ۔ تقریباً و هائی بج جناب سید زاہد عسلی صاحب اور جناب سیدنواب صاحب دونوں حضرات نے مجھے بلا بھیجا، میں اس سی صاحب اور جناب سیدنواب صاحب دونوں حضرات نے مجھے بلا بھیجا، میں اس سی سی الرکان کے پاس گیا، سیدنواب صاحب نے نقیر سے فرما یا کہ آپ کوایک کام کرنا الزکران کے پاس گیا، سیدنواب صاحب نے فرما یا کہ معاملہ ہے کہ ایک غسیس مسلم مارواڑی کی بیوی کو کیننر کامرض ہے جو جے ۔ جے ہپنال بمبئی مسین بھی سر تی تھی، مارواڑی کی بیوی کو کیننر کامرض ہے جو جے ۔ جے ہپنال بمبئی مسین ہو سر تی تھی، میں اس کے گھروالوں کی خواہش و اکثر وں نے جواب دیدیا ہے، اب اس کے بیخ کی امیر نہیں ہے، اس مریضہ کوآج ہیں رات میں اس کے گھروالوں کی خواہش میں ردیں، ہماری ہمت نہیں ہے کہ حضرت اس مریضہ کوایک نظر چال کرد کی لیس اور دم کردیں، ہماری ہمت نہیں ہے کہ حضرت اس مریضہ کوایک نظر چال کرد کی لیس اور دم کردیں، ہماری ہمت نہیں ہے کہ حضرت اس مریضہ کوایک نظر چال کرد کی لیس اور دم کردیں، ہماری ہمت نہیں ہے کہ حضرت اس مریضہ کوایک نظر چال کرد کی لیس اور دم کردیں، ہماری ہمت نہیں ہے کہ حضرت اس مریضہ کوایک نظر چال کرد کی لیس اور دم کردیں، ہماری ہمت نہیں ہم

کہ ہم حضرت سے یہ بات کہیں اگر آپ حضرت کواس کام کے لئے راضی کردیں تو بڑی مہر بانی ہوگی۔

میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ سلمان کے مکان میں جہاں جاندار کی تصویر ہوتی ہے حضرت والا وہاں قدم بھی نہیں رکھتے ہیں، اہل ہنود کے گھروں میں تو دیوی و یوتا کی مور تیاں اور تصویر ہیں بھری ہوتی ہیں وہاں کیسے تشد ریف کے حاصلتے ہیں، یہ سنتے ہی سید زاہد صاحب نے فرما یا کہا گرمور تیاں اور تصویر ہیں وہاں سے ہٹادی جا نیس تو کیا حضرت وہاں تشریف لے جا نیس گے؟ میں نے کہا کوشش کرونگا وعدہ نہیں کرتا، اگروہ لوگ تمام مور تیوں اور تصویروں کو گھر سے نکال دیں تو مقصد پورا ہو سکتا ہے، یہ سنتے ہی سید زاہد علی صاحب وہاں سے جیلے گئے اور تھوڑی دیر بعدوا پسس سکتا ہے، یہ سنتے ہی سید زاہد علی صاحب وہاں سے جیلے گئے اور تھوڑی دیر بعدوا پسس

اسٹیج ہی پر میں نے حضرت والاسے صورت حال مختصراً بیان کر دی حضرت نے فرمایاان کے گھر تو بت فانے بنے دہتے ہیں وہاں کیسے جاؤٹگا؟ میں نے عرض کی حضوران لوگوں نے تمام دیوی ، دیوتاؤں کی مور تیاں اور تصویری گھسر سے باہر ذکال دی ہیں ، حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا جاء الحقی وَدَهَقَ الْبَاطِلُ جلہ ختم ہو جائے و یحیے ، میں نے فورا آ کر دونوں سیدوں کواس کی اطلاع دی اور بیجی کہد یا کہ گاڑی اسٹیج کے میں نے فورا آ کر دونوں سیدوں کواس کی اطلاع دی اور بیجی کہد یا کہ گاڑی اسٹیج کے قریب ہی لاکر کھڑی کر دیں تا کہ جلہ ختم ہوتے ہی حضرت کوگاڑی میں بھا کر لے چلیں کے ، اختام جلہ کے بعد حضرت والاکو مارواڑی کے مکان پرلیکر ہم لوگ پہنچ گئے ، حضرت قبلہ کارسے اتر کر گھر کے اندر تشریف لے گئے ، مریضہ ایک چار پائی پرلیٹی ہوئی مخترت قبلہ کارسانس میں اتن تنگی اور خشریف کی جیسے دم نکل رہا ہے ، مریضہ کود کیمتے ہی حضرت قبلہ نے وہ دعاء جو حدیث شدت تھی کہ جیسے دم نکل رہا ہے ، مریضہ کود کیمتے ہی حضرت قبلہ نے وہ دعاء جو حدیث شریف میں مریض کود کیم کریڑھنے کیلئے ارشا دفر مایا گیا ہے ، پڑھی ۔ دعاء بیہ ہے شریف میں مریض کود کیم کریڑھنے کیلئے ارشا دفر مایا گیا ہے ، پڑھی ۔ دعاء بیہ ہے شریف میں مریض کود کیم کریڑھنے کیلئے ارشا دفر مایا گیا ہے ، پڑھی ۔ دعاء بیہ ہے شریف میں مریض کود کیم کی کیم کیم کی اس کا جی ہے ۔ بیر ہے ۔

ٱلْحَمْدُ يِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْعَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيُلاً مریضه کا پوراجسم منه سمیت چا در سے چھیا ہوا تھا، حضرت والانے اپنے رومال کے نچلے سرے کومریضہ کے شکم پراٹکا دیا اور زیرلب کچھ پڑھنا شروع کیا ، پھرمریضہ پردم فرمادیا، دم کرتے ہی مریضہ کے سانس کی شدت میں کمی آگئی اسی طب رح دو مار یر ھردم فر مایا اور سانس حسب معمول آسانی کے ساتھ چلنے لگی ،حضرت کے یاسس مارواڑی کا قیملی ڈاکٹر بھی کھڑا تھا، یہ منظرد مکھ کر حضرت والا کے وت دموں برگر بڑا، حضرت بیجیے کی طرف مائے ہوئے فرمایا متعاد الله بیکیا کردہے ہو،اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ سیدصاحب کے مکان پرآ گئے ، میج فجر کے بعد مارواڑی اوراس کا قیلی ڈاکڑ دونوں سیدصاحب کے مکان پرآئے اور بتایا کہ مریضہ کی حالت کافی حسد تک ٹھیک ہے، شکم اپنی اصلی حالت برآ گیا ہے، کئی روز کے بعد آج کھانا کھایا ہے اور گھرکےلوگوں سے بات چیت بھی کی ہے،طبیعت بالکل ٹھیک لگ رہی ہے۔سبید صاحب کا دونوں نے شکر بیادا کیا اور چلے گئے۔اللد کی شان کہ حضور والا کی دعاء سے وه عورت کافی دنول تک زنده رہی۔ کب مری مجھے معلوم نہیں دوسال تک میں معلوم کرتا رباتوزنده هي معلوم نبيس مركئ كرزنده ب- والله تعالى أعُلَم. نورى تماييح كاكرشمه: - ٧١٤ ء مين گونديا كاسى دور ايك واقعهاس طرح پیش آیا، ایک صاحب جو حضرت قبلہ کے خاص مریدوں میں سے ہیں، ان کا نام جناب انورمستری ہے، سویل لائن گوند یا میں ان کامکان ہے، حضرت والا ناشتے کیلئے انورمستری کے مکان پرتشریف لائے تھے، ناشتے کے بعدلوگوں کوآ پتعویذات عطا

اس اثنادوصاحب ایک نوجوان لڑ کے کور کشے پرلیکراس حال مسیس آئے کہ

فرمارے تھے، حاجت مندوں کاایک ہجوم تھا، ہر مخص اپناا پنا در ددل بیان کر تااور

دعائمي اورتعويذات ليكر بإمرادوا پس جاتا۔

نوجوان کے ہاتھ یاؤں رس سے بندھے ہوئے تھاوروہ زور، زور سے چین مارر ہا تھاسا تھے ہی گندی گندی گالیاں بھی بک رہا تھا ،اس حالت میں اس کوحفر سے سامنے لاکر کچھ فاصلے پر بیٹھا دیا گیا، بیٹھتے ہی اس نے چیخنا بند کر دیا، حضرت قبلہ نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں فر مایا ، آیتعویذات لکھنے میں مصرون رہے ، اپنی عادت کے مطابق ربھی نہیں دریا فت فرمایا کہاس کوکیا ہو گیا ہے، چندمنٹول کے بعد نوجوان حضرت قبله کی طرف د مکیه کرمسکرایا اور بولا ، بزے میاں ذراادهر بھی تو دیکھو، ہم سے نظریں کیوں نہیں ملاتے ،اسی طرح اور بھی بے تکے ڈائیلا گ۔ بولنے لگا، اجا تک حفرت والانے لکھتے کا تھروک لیااورآ کے بڑھ کراینے بائیں ہاتھ سے اس کے بالوں کو پکڑ کراین طرف تھینجااور ایک دو چھٹکے دیئے ، پھردو تماہے زورداراس کے سریر رسید فرمائے اور برجلال آواز میں فرمایا کہاس کے ہاتھ یاؤں کھول دو، نوجوان كوكبكرآنے والول نے كہا كہضور!ا گراس كوكھولد يا جائر اتولوگوں سے مارپيث كرناشروع كرديكا،حضرت نے فرمايا كەملى كهدرباموں كھول دوان شاء اللهاب کچینیں کر یگا،اس کے باب اور بھائی گھرار ہے تھے کہ اگراس کی رسیاں کھول دی تحکینی تو کہیں حضرت والا پر حملہ نہ کر دے ،اس لئے وہ خاموش کھٹر ہے رہے اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کیا جائے، جب میں نے ان لوگوں کو شکش میں مبتلاد یکھا تو کہا، آب لوگ در بن بین رسیال کھول دیجئے ان شاء الله تعالی کوئی غلط حرکت نہیں كرے گا،حضرت نے فرماد باہے،اب وہ بالكل شيك ہو گياہے،اس كے بعدان لوگوں نے ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ یاؤں کھول دیئے ، وہ ساکت وصامت تھوڑی ديرتك حضرت والا كے سامنے بيشار ہا، پھرآپ نے فرمايا اس كوسيكر جاؤ، حضرت كى اجازت کے بعداس کے باب، بھائی نوجوان کولیکر گھر چلے گئے۔ پھر بعد نماز عصر وہی نو جوان نہادھو کرصاف تھرے سلیقے کے کپڑے ہیں کہ

حضرت قبله کی قیام گاہ پرآپ سے ملاقات کیلئے حاضر ہوا، اب بالکل سنجیدہ ہے، اسس وقت جب پہلے آیا تھا تو ہے اولی کے بول بول رہا تھااب بالکل شریفوں کی طبرح مؤدب نظرآ رہاہے، گرحضرت قبلہ نے اس تبدیلی حال کے باوجوداس کو پیجان لیا،اس نے حضرت قبلہ کوسلام کیااور مصافحہ کے لئے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے ،حضرت نے جواب سلام کے بعداس سے مصافحہ فر ما یا اور اس کے ہاتھوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑلیا اورفرمایا که میری وجهستم کوایذا بینی ہے معاف کردو' بین کرنو جوان گھبرا گیا، زبان سے کچھ نہ بول سکا،حضرت نے فرمایا ' بولومیں نے معاف کیا' 'نوجوان بولا ،سرکارمیں كيامعاف كرون؟ آب نة وجھے كوئى تكليف نہيں دى ہے، حضرت نے فرما يا كہ سبح کے وقت جب تم آئے تھے تو میں نے تم کوتماہے مارا تھا،اس کے تم کہومیں نے معاف كيا، بالآخرجب ال في كما كمين في معاف كيا توحفرت قبله في ال كاماته حيوراً نا ظرین کرام! غور سیجئے اوراندازہ لگائیے کہ سرکارسیدی مرشدی حضور مفتی اعظم عليدالرحمة والرضوان شرعى حزم واحتياط اورتقوي شعاري كاعتبار سي كتني بلندو بالا اورار فع واعلیٰ مقام پر فائز تھے، سچ تو ہیہ ہے کہاس کا اندازہ وہی حضرات لگا سکتے ہیں جوا ہل نظراور آشائے رموزشرع ہیں کم نظراور بے خبر کواس کی کیا خبر ہوسکتی ہے، میں نے ایک مقبتی نظم میں عرض کیا ہے،

جو کم نظر ہے وہ کیا جانے مرتبہ اسس کا حریم نظر ہے وہ کیا جاتے میں گذری ہے جسکی شام وسحر

به بات تواپی جگه مسلم ہے کہ مسلمان کو بے وجہ شرعی ایذاء دینانا حب ائز وحرام ہے، حدیث شریف میں ہے " مَن الله ی مُسَلِمًا فَقَدُ اٰذَانِیُ وَمَن اٰذَانِیُ وَقَدُ اٰذَانِی الله تعالی کوایذاء دی اس نے جھے ایذاء دی بیشک اس نے اللہ تعالی کوایذاء دی بگریہ کم رہے کم کب ہے جبکہ کسی کو بلاوجہ ایذادی ایذاء دی بیشک اس نے اللہ تعالی کوایذاء دی بگریہ کم کب ہے جبکہ کسی کو بلاوجہ ایذادی

جائے، اگر حاجت، ضرورت اور کسی غرض سیجے کی وجہ سے ہوتو کوئی قباحت نہسیں، بلکہ ثواب ، ثواب نہیں بعض حالات میں واجب اور فرض ہے جیسے علاج معالجہ کسیلئے بدن کے کسی حصہ کو چیرنا، کا شا، دانت اکھاڑنا، وغیرہ ،

حضرت والا نے نو جوان کو جوتما ہے رسید کئے تصوہ بلا وجہ نہیں تھے بلکہ علائ کی غرض سے تھے، ایذاء پہنچا نے کی غرض سے نہیں تھے، یہی وحب ہے کہ دونوری تماچوں نے نو جوان کی کا یا بلٹ دی، دیوا تکی فرزا تکی میں بدل گئی، تکلیف راحت بن گئی، جس طرح ہو سکے کسی مسلمان کی تکلیف دور کرنا اجرو ثواب کا باعث ہے، صدیث شریف میں ہے '' مَنْ فَرَّج گُرُبَ أَخِیلهِ المُسْلِمِ فَرَّج اللّٰهُ کُربَاتِه یَوْمَ الْفِیسَامِی کَا تَعْلَیْ المُسْلِمِ فَرَّ وَرِکر دی تواللہ تعالی اسس کی المُقیامیة "جس نے اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کردی تواللہ تعالی اسس کی بہت سی پریشانیوں کو قیامت کے دن دور فرمادےگا۔

اس فرمان رسول گاتائی کی روشی میں اگر دیکھا جائے تو حضرت والاکا تماچہ ارنا علاجا تھا جو یقیدیا باعث اجر و قواب اور مرضی اللی کے عین مطابق تھا، جس کی بہتاء پر معافی ما تکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گر ، اللہ ، اللہ باوجوداس کے آب کی تقوی شعاری ، ایٹار پیندی ، تواضع ، انکساری ، بے نسی ، شریعت کی پاسداری اور امت مسلمہ کی بہی خوا ہی کے تقدی م آب جذبات کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ جوکام حقیقت میں ایذاء مسلم نہیں بلکہ سراسر شفقت و مروت پر بنی ہے حض ظاہری طور پر ایذاء معلوم ہوتا ہے ، مبین نظر انداز کر دیا جائے ، بی تو مزاج تقوی کے خلاف ہے ، اس لئے آپ نے نوجوان سے معاف کر دینے کو فرمایا تا کہ دیکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں اور بیا جان لیس کہ جو کام جان ہو جو کر بلاوجہ مسلمان کو ایذاء پہنچا نے کسلئے کیا جائے اور معافی کی فکر نہ کی جائے وہ کتا بڑا ظلم اور جرم ہے۔

آج مسلمان حق الله اورحق العبد كي ہرونت بإمالي كرتار ہتا ہے، پھر بھى اسے

توبدواستغفاری کوئی فکرنہیں ہوتی، نہ ہی اس مسلمان بھائی سے معذرت کرنا پند کرتا ہے جس کاحق پامال کیا ہے، بلکہ توبہ کرنے اور معافی ما تکنے کواپنی بے عزتی جانتا ہے، نہ دین کے نقصان کا احساس ہے نہ ہی آخرت کی زبوں حالی کا خیال ہے، بیاس لئے ہے کہ ہم میں احتساب نفس کا جذبہ باتی نہسیں رہا، اِنّا یلایه وَانّا اِلَیْهِ دَاجِعُونَ، احتساب نفس کشی ہوتی ہے اور نفس شی ہی اصل تقویٰ ہے، جوسب کونسیب نہیں ہوتا ہے، خوسب کونسیب کا حصہ ہے جسمیں احتساب نفس کا بھر پورجذبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، خوس کا کھر پورجذبہ ہوتا ہے، نہدگی، اصل جوانم دی منان علوالعزمی اور انسانی شرافت ہے، نہ کہ بے عسنرتی اور بندگی، اصل جوانم دی، نشان علوالعزمی اور انسانی شرافت ہے، نہ کہ بے عسنرتی اور خلاف شان ہے حضور سیدی ومرشدی مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان میں 'احتساب خلاف شان ہے حضور سیدی ومرشدی مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان میں 'احتساب افس' کا مقدس جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر اہوا تھا، اس سلسلے میں حضرت قبلہ کا ہی ایک دل افروز واقعہ ملاحظ فرم انحل ۔

احتساب نفس اور حضور مفتی اعظم علیه الرحمه: بـ ۱۹۷۱ء میں حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیه الرحمه: بـ ۱۹۷۱ء میں حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیه الرحمه نے جب حیدراآباد، دکن کاسفرفر ما یا هت، اس وقت حضرت سید محمد قادری صاحب مرحوم صدرا مجمن قادریہ قاضی پورہ حیدراآباد کے دولت کہ مرکا بی حضرت قبلہ کی مرکا بی معنی محمولات قبلہ کی در دولت پر پہنچے، موصود نے کامکان ایک میں ہم لوگ حضرت سید محمد صاحب قبلہ کے در دولت پر پہنچے، موصود بہت شاندارتھا، وسیح قطعہ ذمین پر پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، جوقد یم ہونے کے باوجود بہت شاندارتھا، جس کود کی کرکسی نواب کی حو ملی کا گمان ہوتا تھا، اس کے بیرونی حصیں ایک بہت بڑا جس کود کی کرکسی نواب کی حو ملی کا گمان ہوتا تھا، اس کے بیرونی حصیں ایک بہت بڑا مال تھا، جوخوبصورت فرش سے آ راستہ تھا، اس ہال میں پہلے ہی سے بچاس سے زائد علیاء ومشائخ تشریف فر ما متے حضرت قبلہ کے لئے ایک مخصوص نشست گاہ بنائی گئی تھی، علیاء ومشائخ تشریف فر ما متے حضرت قبلہ کے لئے ایک مخصوص نشست گاہ بنائی گئی تھی، وہاں پہنچتے ہی آ پ کونشست گاہ پراحترام کے ساتھ بھاد یا گیا، ان مشاہیر علیاء کرام

اورمشائخ عظام میں حضرت قبلہ کی موجودگی ایسی لگ رہی تھی جیسے کی شہنشاہ کا دربار
عالی وقارسجا ہوا ہے، اور گردا گردوزراء ومصاحبین سرنیاز جھکائے ادب سے بیٹے ہوئے
ہیں یا پھرایک چاند تھاجو فلک علم وآ گہی پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور
ستارے اس کے اردگردد مک رہے تھے، آپ اپنی جگہ سرجھکائے ہوئے تشریف فرما
تھے اور حاضرین برم کی نگا ہیں آپ کے چہرہ پر انوار کی زیارت ہیں مصروف تھسیں،
کھلوگ حضرت واللکی پرکشش شخصیت اور آپ کی علمی وجا ہت پر تبھرہ بھی آ ہستہ
کورہے تھے، ایک عجیب سال تھا جود کھنے سے تعلق رکھتا تھا۔
آہتہ کررہے تھے، ایک عجیب سال تھا جود کھنے سے تعلق رکھتا تھا۔

زاہدتو بخشے جائیں گنہگارمنہ کلیں

ا ب رحمت خدا تخج ایسانه چایئ (العیاذ بالله)

صاحب خانہ حضرت سیدصا حب فوراً اٹھے، طعن رئی کو اتارااورا پنے صاحب خانہ حضر ما یا اسے لے جاؤہ حضرت والانے صاحب خانہ سے فرما یا کہ آپ نے اسے لگا یا ہے، اس لئے تو بہ سیجے ، سیدصا حب موصوف نے بلا تاکل تو بہ کی اس کے فوراً بعد حضرت قبلہ نے سب کی طرف د کھے کر فرما یا کہ آپ لوگ گواہ رہو میں بھی تو بہ کرتا ہوں ، جب حضرت قبلہ نے سے کہا تو اس فرمانے سے میں سے مجھا کہ حضرت نے تو بہ کرتا ہوں ، جب حضرت قبلہ نے سے کہا تو اس فرمانے سے میں سے مجھا کہ حضرت نے

سیدصاحب پرناراضگی کااظهارفر مایا ہے اس کے تو بہ کررہے ہیں، دل میں بیخیال گذرا ادھر حضرت نے فورا فر مایا کہ' چونکہ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کانام نامی ہے جس کااحر ام لازم ہے، میں نے غصہ میں کہدویا ہے اسے اتارواور چینکؤ پھینکئے کالفظ اس تحریر کے ادب کے خلاف ہے، اس لئے میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور تو بہر کرتا ہوں، ادب کے خلاف ہے، اس لئے میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور تو بہری آئونی ناک ' آسٹنگ فیور الله و آئونی اِلیّا ذَئب و آئونی اِلَیْدِ "بیس کر میری آئوسی نمال ہوگئیں، کہ الله اکبر میر صاحبان نفوس قدر سی جذبہ احتساب نفس سے س قدر سرشار رہتے ہیں کہ چھوٹی اور باریک باتوں کی جانب جن کی طرف المل علم کے ذبین کی رسائی نہیں ہوتی ، ان پرمن جانب اللہ ان حضرات کو تعبیہ ہوجاتی ہے، اور تو بہوا ستغفار میں قطعا کوئی تا خیر نہیں ہونے دیتے ، جولغوش اعلانی سرز دہوتی ہیں اس کی تو بہمی اعلانی کرتے ہیں، اور اس شان سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس پرگواہ بناتے ہیں،

اب کہاں باقی رہیں وہ ستیاں آباد تھیں جن کے قدم سے بستیاں

سبحان الله به حضور مفتی اعظم علیدالرحمه کی زندگی کتنی پاکیزه تھی ، ہرسانس خشیت ربانی کی عطر بیزیوں سے مشکبار ، ہراداتقوی شعار ، ہرقدم سنت نبوی کا آئینددار ، ہران قانون شریعت کا پاسدار ، گویا آپ کی ذات اسلامی عظمتوں کا بلند مینارتھی ، حضرت ہرگمل قانون شریعت کا پاسدار ، گویا آپ کی ذات اسلامی عظمتوں کا بلند مینارتھی ، حضرت والاظا ہروباطن کی کیسانیت ، خلوص وللہیت کی موزنیت میں آپ اپنی مثال ہے ، ع

خدارهت كنداي عاشقان ياك طينت را

چہرہ دیکھا اور ایمان لایا: عور علی حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان حضرت قبلہ مفتی غلام محمصاحب کی دعوت پرنا گپورتشریف لائے، گوندیا شہدر کے مریدین حضرات نے مفتی غلام محمصاحب قبلہ سے درخواست کی کہ ایک روز حضرت والاکو گوندیا تشریف لے چلنے کے لئے راضی کرلیں تو بڑا کرم ہوگا، مفتی صاحب نے والاکو گوندیا تشریف لے چلنے کے لئے راضی کرلیں تو بڑا کرم ہوگا، مفتی صاحب نے

حضرت قبلہ کو گوند یا کے لئے تیار کرلیا، پروگرام کےمطابق حضرت والاجمبئ ہاوڑ ہمیل ہے گوند ماکے لئے روانہ ہو گئے ،فقیر رضوی مجیب اشرف بھی ہمر کا ب تھا۔ گوند بار بلوے اسٹیشن براستقبال کرنے والوں کا جم غفیرتھا،ٹرین جب پلیٹ فارم پر پنچی فضانعر ہائے تکبیر ورسالت سے گونج آٹھی ، پلیٹ فارم پر موجود مسافراس منظر کود مکھ کرششدررہ گئے، جب حضرت والاٹرین سے پنیچ تشریف لائے تو دیوانے دست بوسی اور زیارت کے لئے بروانہ وارثوٹ پڑے ہجوم کو قابومیں کرنامشکل ہوگیا، چندمضبوطنو جوان بھیٹر کو چیرتے ہوئے آئے اور گھیرا بنا کر حضرت کو پیج میں لے لیا، مجرآ ہتہ آہتہ لیکر گیٹ کی طرف چلنے لگے،سامنے آفس کے دروازے پرایک فخص (اسٹیشن ماسٹر ) کھٹرا ہواس منظر کود مکھ رہا تھا، جب حضرت کا گذراس کے قریب سے ہوا تواس نے بڑے غور سے حضرت کو دیکھنا شروع کیا، میری نظر بھی اس پڑھی، مجھے محسوس ہوا کہ حضرت کی شخصیت سے بیخص متاثر ہوگیا ہے، جب میں اس کے پاس سے گذرر ہاتھا، مجھے روک کر یو چھا پیکون ہیں، میں نے جلدی میں کہا کہ سلمانوں کے ب سے بڑے پیر ہیں، کہاں تھنریں گے؟اس نے دوسراسوال کیا، میں نے کہا کہ تمباکوسورتی مینی سیدصاحب کے یہاں تھہریں گے، یہ کہکر میں آگے بر ھاگیا۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت قبلہ چائے بی رہے تھے،اس وقت ایک مخف اپنی بوی اور بچوں کے ساتھ سیدصاحب کے مکان برآیا، میں باہر کرس پر بیٹھا ہوا تھا، میرے یاس آ کر بولا آپ کے گرو جی کہاں ہیں، میں ان سے ملنا جا ہتا ہوں، میں نے کہا کہ آ بیل سکتے ہیں مگرعورتوں کو ملنے کی اجازت نہیں ، میں نے پوچھا کہ آ پ کا نام کیاہے؟اس نے کہامیرا نام نائیڈو ہے،مسٹرنائیڈوکومیں نے کری پر بیٹھا کرا ندرجا کر حضرت سے اجازت لی کہ ایک غیرمسلم حضور سے ملنا جا ہتا ہے، سرکارا گرا جازت دیں توبلالیاجائے،حضرت قبلہ نے بخوشی اجازت دے دی مسٹرنا ئے داور

حضرت کے قدموں پرسرد کھناچاہا، حضرت نے اس کاسر پکڑ کراٹھادیااور فرمایا اِتّا یلاہِ، مَعَاذَ الله بیکیا کررہے ہو، وہ گھبرا کرسیدھے بیٹھ گیا، حضرت نے فرمایا اسلام اسس طرح ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔

حسب عادت حضرت قبلہ نے پوچھا کیے آئے ہوئے؟ مسر نائیڈو نے جواب دیا اسلام دھرم میں آنا چاہتا ہوں، بیسکر حضرت والاکا چہرہ خوشی سے چیک اٹھ افر مایا آگے آجا وہ مسٹرنائیڈو آگے بڑھے حضرت والا نے کلم طیب اور کلمہ شہادت کی مع ترجمہ تلقین فرمائی، کفرشرک دیوی دیوتا اور تمام خلاف شرع باتوں سے قبہ کرائی، پھر ایمان مفصل کی اس طرح تلقین فرمائی کہ تمام ضروریات دین کوجمع فرمادیا تو حید، رسالت، مفصل کی اس طرح تلقین فرمائی کہ تمام ضروریات دین کوجمع فرمادیا تو حید، رسالت، ملائکہ، جنت، دوزخ کتب اویہ، برزخ، حشر ونشر، اچھی بری تقدیر کے منجانب الله مونے پر ایمان اور ما جاء بید النّبی صلّی الله تکا لی عکم شیر رکھا، پھر ان کے بال تصدیق اور زبان سے اقرار کروانے کے بعد ان کا نام محمد شیر رکھا، پھر ان کے بال پول کو داخل اسلام کیا، اس طرح پوری فیلی صرف آئے چہرہ زیبا کی زیارت کر کے بیان کی دولت سے مالا مال ہوگئی، وبلاہ الحمد .

جناب محمر شبیرصاحب قبول اسلام کے بعد اندر سے باہر تشریف لائے تو وہاں موجود مسلمانوں نے اللہ اکبر کا فلک شکاف نعرہ لگا کراپی خوشیوں کا اظہار کیا اور سب نے اللہ اکبر کا فلک شکاف نعرہ لگا کراپی خوشیر صاحب سے میں نے اپنچ چھا، کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ اسلام کی کون ہی بات آپ کو پسند آئی،؟ انفوں نے کہا کہ مولا ناجی کچھ ہیں، میں نے سینے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مسیں بھی اسلام دھرم قبول کرونگا، اسٹیشن پر میں نے پیرصاحب کا چہرہ دیکھ ا، درشن کسیا اور میر سے دل کی دنیا بدل گئی، میں بیجین ہوگیا، اسپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکا، فوراً گھر گسیا میں بیجین ہوگیا، اسپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکا، فوراً گھر گسیا میر سے دل کی دنیا بدل گئی، میں بیجین ہوگیا، اسپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکا، فوراً گھر گسیا میر بیجی بیجوں کو سار اما جرا کہ سنایا، ہم نے نہا یا دھویا کپڑ سے بد لے اور یہاں پہنچ گئے، یہ

کہتے ہوئے محمشیرصاحب کی آئکھول میں آنسوآ گئے، حاضرین انکی گفتگوس کربے اختیار پکارا محصے سبحان الله ، ماشاء الله ، کیاشان ہے سرکارسیدی مفتی اعظم علیم الرحمة والرضوان کی ،

## تری نگاہ سے ملتا ہے نور قلب ونظسر کہ تو ہے نوری اور نوری میاں کا نور نظر

ایمان لانے کا دوسر اوا قعہ: ۔ ۱۹۲۸ء میں حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ
نا گپورتشریف لائے آپ کا قیام رئیس نا گپور جناب الحاج شخ عبد السجان صاحب
مرحوم فروٹ مرچنٹ اینڈ کمیشن ایجنٹ کے مکان پرتھا حاجی صاحب کے حیاروں
صاحبرادگان، جناب الحاج سیٹے عبد الشکور صاحب جناب سیٹے عبد النقار صاحب،
جناب الحاج سیٹے عبد المجید صاحب اور جناب سیٹے عبد الرشید صاحب اور تمام است راد
خاندان سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے حلقہ ارادت سے وابستہ ہیں، وار العلوم امحب دیہ
نا گپورکی پرانی عمارت الحین حضرات کی وقف شدہ زمین پربنی ہوئی ہے مولی تعب الی ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطافر مائے آئین۔

نا گوراتواری ریلوے اسٹیشن کے پاس جناب عبدالعزیز خانصاحب اشرفی جوحفرت والا کے بڑے عاشق تصان کے مکان پرایک روز بعد نماز عشاء حضرت قبلہ کی دعوت کا اہتمام تھا، خال صاحب موصوف بعب دنماز مغرب ہی حضرت کواپنے مکان پرلیکر چلے گئے، جاتے ہی زیارت کرنے والوں کی بھیٹ ججع ہوگئی، اسس بھیٹر میں ایک غیر مسلم بھی تھا جو خال صاحب موصوف کا ملا قاتی تھا، اور ریلوے پلیٹ فارم پر کینٹین چلا تا تھا، اس نے بھی سرپر رومال با ندھا اور اوب کے ساتھ حضرت قبلہ سے آ کر ملا اور دست ہوی کر کے ایک طرف بیٹے کر حضرت کود یکھتا رہا تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور چلا گیا، تقریباً رات کو ۱۰ ریخ نہا دھوکر یا شجامہ کرتا پہن کر خال صاحب بعد اٹھا اور چلا گیا، تقریباً رات کو ۱۰ ریخ نہا دھوکر یا شجامہ کرتا پہن کر خال صاحب

کے مکان برآیا اور خان صاحب سے کہا میں مسلمان ہونا جا ہتا ہوں خان صاحب نے فوراً حفرت کی خدمت میں پیش کردیا،حضرت والانے پہلے تمام کفریات، شرکیا \_\_\_ ہے توبہ کرائی پھرایمان مجمل اورایمان مفصل کی تلقین کر کے داخل اسلام فر مالیا، اور نام عبدالسلام رکھا، پھر دوسر ہے روز وہی شخص اپنی ماں، بیوی ،ایک لڑ کااورایک لڑکی کولیکر الحاج شيخ عبدالسبحان كے مكان پرجس كا نام عبدالسلام ركھا گيا تھا حاضر ہوا، حضرت نے سب كوداخل اسلام فرمايا، اس طرح ايك خاندان كے يا فج افراد حضرت والا كے دست فِن يرست يرمشرف باسلام موت، ولله الحمد على ذلك انظی کا زخم ٹھیک ہو گیا:۔ایشیا کامشہور بھلائی اسٹیل بلانٹ سے لگا ہوا درگ شہر جمبئ كلكته ريلوے لائن پرواقع ہے،اس شهر ميں اہل سنت كى كثير تعداد آباد ہے،شهركى جامع مسجد بہت خوبصورت اور شاندار ہے،جس کے خطیب وا مام حضرت العلام مولانا سيدافضل الدين حيدرصا حب اشرفي عليه الرحمه يتصمولانا موصوف صدرالشريعه مولانا امجدعلی صاحب علیہالرحمہ کے تلامذہ میں سے تھے،اورحضورسیدناعلیحسین صاحب عرف اشر فی میال علیه الرحمه کے مرید تھے، نہایت لاغرونحیف تھے گرچرہ ہارعب اورنورانی تھا،کسی کونظر بھر کرد کیھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ،اچھاچھے آ پ سے گفتگو نے سے تھراتے تھے، صائمہ الدھرتھ،اینے زمانے میں زہروا تقاء کے اعتبارے مثالی شخصیت کے مالک تھے، آخری عمر تک گوششیں رہے، خاندان اعلیٰ حضرت بالخصوص حضورسيدي سركارمفتي اعظم عليه الرحمد سے بياه عقيدت ركھتے تھے۔درگ شہر میں سیدی مفتیٰ اعظم علیہ الرحمہ کے مریدین کثیر تعداد میں ہیں ، انھیں عقید تمندول کی دعوت پر ۱۹۲۸ء میں حضرت والا درگ تشریف لائے تھے، یہاں کے احباب اہل سنت نے بہت بڑی کا نفرنس کا انعقاد بھی کیا تھا،جس میں حضر ست العلام مفتئ مالوه مفتى رضوان الرحمن صاحب فاروقي ،حضرت العلام مولا نامفتي غلام مجمه

صاحب نا گيوري،حضرت علامه مولا نا قمرالز مال صاحب عظمي اورفقيرراقم الحروف محمر مجیب اشرف رضوی کے علاوہ بہت سے علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت والا کے ہمراہ تمام مہمان علاء کرام کی دعوت ایک سیٹھ صاحب کے مکان برتھی،عشاء کی نماز کے بعد جب ہم لوگ فارغ ہو گئے تو جناب منشی رصناعسلی صاحب کی کار سے حضرت کی قیام گاہ پرواپسی ہوئی، حضر سے والا کار سے اتر کراندر تشریف لے گئے، میں اور مولا ناقمرالز ماں صاحب کارے یاس کھڑے ہوکر باتیں کرنے لگے، کارکادروازہ کھلا ہواتھا،میراہاتھ دروازے پرتھا،ڈرائیورآیااس نے زور سے دروازہ بند کردیا،میری انگلی دروازے میں بری طرح دب گئ،منہ سے چیخ نکل پڑی اور چکرآ گیا،مولا ناقرالزماں صاحب نے فورا تھام لیا، در سے گریڑتا، ڈرائیور نے فورا دروازه كھولد يا ميں زمين يربينھ كيا،اتنے ميں اندرسے ايك شخص بھا گتے ہوئے آيا اور كہا مولانا مجیب اشرف صاحب کوحفرت فوراً بلارے ہیں ،مولانا قمرالز مال صاحب مجھے لیئے ہوئے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور!ان کی انگلی کار کے وروازے میں دب گئے ہے بین کرآ بے نے إِنَّا يِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يُرْهَا اور فرمایا ہاتھ بڑھائے میں نے ہاتھ بڑھادیا،حضرت نے اپنے انگوشے اور شھادت کی انگلی \_\_ميرى زخى انْكُلى كو پكرليا، اورآيت كريمه "أَمْراً بُرَ مُوْاأَمُراً فَإِنَّا مُبُرِمُونَ " یڑھ پڑھ کردم فرماتے جارہے تھے اور درد کم ہوتا جارہا تھا، ایک دومنٹ میں در داور جلن بالكل ختم موكى، خون بهنابند موكيا مجھے ايسالگا كه كچھ موائى نہيں، رات كوچين سے سویا، صبح الحد کرد یکھاتو زخم بھی مندمل ہوگیاتھا، جبکہ انگلی کا آ دھا حصہ دینے کی وجہ سے کٹ گیا تھا باوجوداس کے بغیر کسی مرجم بی کے زخم صبح تک ٹھیک ہو گیا تھا جس کا نشان ابھی بھی انگلی پر باقی ہے،جس کومیں''نشانِ کرامت مرشد'' سے تعبیر کرتا ہوں۔ فا كده: ـ بدن كے جس حصے ميں در دمودردكى جگه دا بنا (سيدها) باتھ ركھ كرمذكوره

آیت کریمه کواا / ۱۱ / باراوراول وآخرتین تین بار درود پڑھ کر در د کی جگہ دم کر ہے اور ہر باردم کرتے وقت ہاتھ اٹھالیا کرے،خیال رہے غیرمردعورت کے بدن پر ہاتھ نہ رکھے بلکہاس سے کہے کہا پناہاتھ در د کی جگہ رکھے اور جب میں دم کروں تو ہاتھا ٹھالیا كرے،الله تعالی پیرومرشد کےصدقے میںان شاءالله شفاءعطافر مائرگا۔ گلے کی تکلیف دور ہو گئی: میرے گلے میں ہمیشہ تکلیف رہا کرتی تھی، کیلا، ٹھنڈا یانی یا کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کرلوں تو ٹانزل بڑھ جایا کرتا تھا جس سے بہت تکلیف ہوتی تھی گلے کے ڈاکٹروں کو بتایا توانھوں نے آپریشن کا مشورہ دیا ،مگرمیرے ملنے والے داکٹر جین ہارث اسپیشلٹ نے مجھے آپریش سے منع کردیاو کواء میں حضرت والا دارالعلوم امجد بہنا گیور کی نٹی بلڈنگ کے افتاح کے لئے علالت کے ماوجود نا گیور تشریف لائے اور حضرت والا کابیآ خری دورہ تھااس کے بعب دپھر بھی تشریف نہیں لائے، حضرت کا قیام حاجی عبدالستار صاحب مرحوم ما لک جنتا گلاس ورکس کے مکان یرتھا،ظہر کی نماز کے لئے حضرت الحفے فقیر پکڑ کرآ مگن میں لایا،آپ نے اطمینان سے وضوفر مایا، وضو کے بعد جب کھڑے ہوئے تو خلاف تو قع فقیر سے مصافحہ اور معانقتہ فرمایا، پھراییے سیدھے ہاتھ کومیرے گلے کی دا ہنی طرف اور بائیں طرف پھیرا اورزیر لب کچھ پڑھکر دم فرمایاء ماشاءاللہ اس روز سے آج تک گلے میں ایسی تکلیف نہیں ہوئی ،اب میں سردوگرم چیز بے تکلف کھا بی لیتا ہوں فقیر پر کرم ہے پیرومر شد کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا ہعنا جبکہ حضرت والا سے میں نے اپنی تکلیف کے ہارے میں پچھ بھی نہیں کہاتھا، بہجی آپ کا کشف تھا کہ بے کے علاج کردیا۔ ز حمى باته طهيك جو گيا: - ١٩٤٢ ء من آندهراير ديش كاتاريخي سفر، ويزيا نگرم، ویشا کھا پٹنم، کا کی ناڑہ، و ہے واڑہ اور تھم ہوتے ہوئے حیدرآ باد تک ہوا، اسس مبارک سفر میں بہت سے واقعات ظہور پذیر ہوئے،جن کا ذکر کچھ پہلے ہو چکا ہے اور

كچھوا قعات آئندہ ذكر كيئے جائيں گےان شاءاللہ تبارك وتعالى \_

وج واڑہ آندھراپردیش کا ایک بڑا اور مرکزی تجارتی شہرہے، اس شہر میں سرکار حضور مرشدی مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے ایک میمن سیٹھ مرید رہتے تھے، انکا نام جناب حاجی احمد سیٹھ تھا، انھیں کے مکان پر ہم لوگوں کا قیام تھا، یہاں بھی رات میں بہت بڑا جلسہ ہواجس میں ہزاروں سنی مسلمانوں نے شرکت کی اور کثیر تعداد میں لوگ داخل سلسلہ عالیہ قاور بیرضو بیہوئے۔

دوسرے روزحضرت والا کوحیدرآباد کے لئے روانہ ہوناتھا، جناب حاجی احمد سیٹھ نے گولکنڈہ اکسپریس سے دو کھٹ فرسٹ کلاس کے بک کروا لئے تھے، جب حضرت والا قبلہ کومعلوم ہوا کہ حاجی صاحب نے فرسٹ کلاس کا کھٹ بک کروالیا ہے تو اپنی ناپیندگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ نے خواہ مخواہ پہلے درجہ کا کھٹ منگوالیا، دوسرے درجہ کا استے میں دو کھٹ آجاتے، حضرت والاعام طور پر فرسٹ کلاس سے سفر کونا پیند فرماتے تھے، اس زمانے مسیل کلاس سے سفر کونا پیند فرماتے تھے، اس زمانے مسیل اسے سے کوچ نہیں ہوتے تھے، فرسٹ کلاس سکنڈ کلاس اور تھر ڈ کلاس اور ایک انظر کلاس ہوتا تھا، بہر حال جب ہم لوگ وقت مقررہ پرٹرین میں سوار ہوئے اور اس کیبن میں داخل ہوئے جس میں ہماری سیٹیں بکتھیں تو دیکھا کہ دوسری جانب سیسٹ پرنو میں داخل ہوئے جس میں ہماری سیٹیں بکتھیں تو دیکھا کہ دوسری جانب سیسٹ پرنو میں تا جوڑا میاں بیوی میٹھے ہوئے ہیں حضرت والا نے فوراً آئکھیں بند کر لیس اور اپنی سیٹ پرنا گواری کے ساتھ بیٹھ گئے، میں حضرت والا کی پریشانی کو بچھ گیا۔

نوجوان سے میں نے کہا کہ میڈم کودوسرے کنارے پر بیٹھادواوراس سے کہو اپناسراور بدن چھپا لے، حضرت کو پہندنہیں، نوجوان بولاا گرآپ لوگوں کو پہندنہیں تو کبیبین بدل لیجئے ہم تواسی طرح بیٹھیں گے، میں نے کنڈ کٹر سے کہا کہ معاملہ ایساایسا ہے، آپ دونوں میاں بیوی کودوسری جگہ سیٹ الاٹ کردیجئے، اس نے نوجوان سے کہا کہ(۲) نمبر کیبین خالی ہے آپ لوگ اس میں آجائیں ،نو جوان نے انکار کردیا ، میں نے کہا کہ در نمبر میں ہم لوگ ہے جاتے ہیں اس نے کہا بہت اچھا، پھر ہم لوگ در نمبر میں جا کر آرام سے بیٹھ گئے۔

گاڑی اپنی رفتار کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں تھی کہ اچا تک ہم رنمبر كىبين سے چینے چلانے كى آوازى بلند ہوئيں، آواز سكر ميں فورائ كلاتو كياد يكها ہوں كنوجوان بامركمراجيخ رباب اوررور باب، جب اندرجها نك كرد يكها تواس كى بيوى زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی ہے، اوراس کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے میں نے پوچھا ید کیا ہوا،اس نے بتایا کہوہ کھڑ کی برہاتھ رکھی ہوئی تھی اچا نک کھڑ کی کا شرگراجس سے ہاتھ کی چوڑیاں پھوٹ کردھنس گئیں اوروہ بے ہوش ہوگئی، اتنے میں کنڈ کسٹسراور دوسرے پینجر بھی آ گئے، کنڈکٹرنو جوان سے بولا کہ دیکھوتم نے ماماجی کو تکلیف پہنجائی ہے ریاس کانیتجہ ہے جاؤمعافی مانگو،نو جوان حضرت کے سامنے کھرا ہوکر معافی ما گلنے لگا، میں نے حضرت کوسارا ماجراسنا دیا، حضرت والانے اس سے گلاس میں یانی منگوایا اس پردم کر کے فرمایا لیجاؤاس کے منہ پرچھڑک دو، جب ہوش آ جائے یہ یانی ملادو، اورتھوڑ ااس کے زخم پرلگا دو،حضرت والانے جیسا فرما یا تھا ویساہی اس نو جوان نے کیا، عورت کوفوراً ہوش آگیا،خون رسنا بند ہو گیااور جواسکو تکلیف تھی وہ دور ہوگئی، کنڈ کٹر نے نوجوان کوتنبیه کرتے ہوئے کہا کہ اب آئندہ کسی بزرگ اور بابا کو نکلیف نہ دبیت، ان سے آشروادلینا، اگر بابا کے ساتھتم نے بیترکت نہ کی ہوتی توبینوبت نہ آتی ، پھر کنڈکٹر نے اینے ہاتھ سے اسکی مرہم پٹی کی۔

ایک دلچسپ واقعه: - حیدرآباد جاتے ہوئے اثناء سفر ایک دل چسپ واقعہ بھی پیش آیا، ہوا یہ کہ حیدرآباد جاتے ہوئے اثناء سفر ایک مدراس پیش آیا، ہوا یہ کہ جس کمپار شمنٹ میں ہم لوگ سفر کرر ہے تھے اس میں ایک مدراس نوجوان بھی سفر کررہا تھا، جب اس نے حضور سرکا دھنی اعظم علیہ الرحمہ کودیکھا تو دیکھتے ہی

د یوانه ہوگیا، بار بارحضرت کی کیبین میں آکر جھانگار ہا، گراندرآنے کی اسکو ہمت نہیں ہور ہی تھی ، حضرت کودیکھتا اور چلا جاتا پھر آتا اور دیکھ کر حپلا جاتا کافی دیر تک اس کی بیچر کت جاری رہی۔

آموں کاموسم تھاو ہے واڑہ سے چلتے وقت حاجی سیٹھاتھ بھائی نے آموں سے ہھری ہوئی ایک ٹوکری ساتھ کردی تھی، بیس نے آسمیں سے دوآ م نکا لے اور دھوکراس کے حجیلا تار ہے اور چھوٹے چیس کاٹ کرایک پلیٹ میں رکھ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا، حضرت قبلہ کوآم پند تھے، آپ نے ما شاء الله اور بسمہ الله پڑھکر کھانا شروع فرما یا، اتنے میں وہ مدراسی نوجوان پھرآ کرجھا تکنے لگا اور جھے اشارہ کر کے باہر بلا یا، میں جب باہر آیا تو کہنے لگا کہ بابا کا تھوڑ اسا پرسادہ ہم کو چاہیے، کیا بابا ہم کو پرساد دیگا، میں نے کہا کہ کھڑے رہومیں آتا ہوں، میں نے حضرت سے عرض کی حضور یہ نوجوان آپکا تبرک ما نگ رہا ہے، حضرت نے پلیٹ میں جوآم کے کھڑے باق تھے میری طرف بڑھا تے ہوئے فرمایا دے دیجئے، میں نے لاکر دیدیا وہ بہت خوش ہوا، جھے سے حجیری ما نگی اوران کومزید چھوٹے چھوٹے پیس کر کے پورے کہار شمنٹ میں لوگوں کو حقیم کی دیا اور سب کو بتایا کہ بہت بڑے بابا ارتم کر کیبین میں پیٹے ہوئے ہیں۔

پرکیا تھاعورتوں اور مردوں کی بھیڑلگ گئی، عورتیں بے پردہ آکر کھڑی ہوگئیں حضرت اس سے جٹا ق۔معاذ حضرت اس سے جٹا ق۔معاذ الله ، معاذ الله ، جہاں دیکھویہ مصیبت کھڑی رہتی ہے، میں نے جلدی سے سب کو ہٹادیا، پھروہی نوجوان اندر آیا اور حضرت قبلہ کے سامنے گھٹنوں کے بل نیچ ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا باباجی ہم تم سے ایک دیکو یسٹ کرتا ہے ہمارابات مانے گا؟ حضرت نے مسکرا کرفر مایا پہلے ہی سے بات مانے کا وعدہ لے رہا ہے یہ توریکو یسٹ منہیں اگر یمنٹ ہوا، بول کیا بول کیا بولتا ہے؟

نوجوان بولا کہ ہمارا گاؤں میں ہمارا فادر بہت بڑا مندر بنار ہاہے، ہم چاہت اسے کہاس کا اود گھاٹن تم سے کرائے گا، مندر بننے کے بعد ہم تم کوانوائٹ کر بھاتم آئے گانہ؟ یہ سنکر حضرت والا نے آشہ کہ اُن کا اِلله اِلّا الله وَحُدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ اور اِللّه اِللّه اِللّه اِللّه اِللّه وَاللّه مركے ہیں، اِللّه وَ اِللّه اِللّه اِللّه الله وَ اللّه علی الله وَ الله والله والله

مذکورہ بالا دونوں واقعات سے بیجی معلوم ہوا کہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ غیر مسلمانوں کے سامنے اعلاء کلمة الله کابر ملااظہار فرمانے میں کوئی جھیک محسوس نہیں فرماتے ہے، اَصُرُ بِالْمَعُرُونِ نَصُی عَنِ الْمُذَکّرِ کافریضہ ہرحال میں ادافر ماتے رہے، اس معاملہ میں آپ کے نزدیک اپنے ،غیر، رعایا اور حاکم سب برابر ہے، جب وقت آیا برملااظہار حق فرمایا، اس کانام ہے جوانمردی اور حق پرسی، ایم جنسی کے ذمانے میں "فنس بندی" کے خلاف حرام ہونے کافتوی صادر فرمانا ایم جنسی کے ذمانے میں "فنس بندی" کے خلاف حرام ہونے کافتوی صادر فرمانا آپ کے جوانمردانہ، حق پرستانہ اور مجاہدانہ کردار کی کھلی کتاب ہے۔

ہمت مردال مددخدا:۔ ۱۹۷۹ء میں ملک میں ایر جنسی قانون لا گوکیا گیا تھااس وقت تمام گورنمینٹ ملاز مین کیلیےنس بندی کروانالازم تھااورنس بندی سے انکار کرنا سخت جرم تھا،اس کے علاوہ عوام پر بھی نس بندی کروانے کسیلئے دباؤ ڈالا جاتا تھا،اس وقت ملک کے تمام مسلمان پریٹان اور انتہائی کھکش کی حالت میں مبتلا تھے، ہر کمتب فکر کے لوگوں نے اپنی اپنی جماعت کے علاء اور مفتیوں سے رجوع کیا، کہ ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہئے، دیو بندی، غیر مقلد، جماعت اسلامی وغیرہ فرقوں کے ذمہ دار علاء نے گھبرا کرنس بندی کی جمایت میں فتویٰ دیدئے یا پھر گول مول جواب دیکر اپنا دامن چھوڑ الیا۔

گرتاجدارا بل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم بند نے اس پرآشوب زمانے بیل اپنے والدگرا می مجد داعظم امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی سرفر وشاندا ورمجد دانہ عظم تول کی یاد تازہ کردی ، جب حضرت والا کی خدمت میں نس بندی کے تعلق سے استفناء پیش ہوا تو آپ نے قانون شریعت کی حفاظت کرتے ہوئے انجام کی خطرنا کی سے بے نیاز ہوکر نس بندی کے حرام اور ناجا کر ہوئیا فتو کی صادر فر ما یا ، اور فتو ہے کی سائیکواسٹائل کی بال کروا کر ملک کے طول وعرض میں پھیلادی، ارباب اقتدار کی مشیری کو ہلاکر کی دیا ، حکومت کے سامنے صرف ایک ، می صورت رہ گئی تھی وہ بیتھی کہ آپ کو گرفتار کی حیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے ، چنانچ آپ کے لئے وار نے گرفت اری جاری کر دیا گیا ، پروگرام کے مطابق ایک روز تقریباً ۱۲ رہبے دن میں ہریلی پولیس جاری کر دیا گیا ، پروگرام کے مطابق ایک روز تقریباً ۱۲ رہبے دن میں ہریلی پولیس کے مشیر پولیس نو جوانوں کو گاڑیوں میں لے کرمجلہ سودا گران پہنچ گیا۔

اس دن انفاق سے میں بھی ہر یکی شریف میں موجودتھا، حضرت والاکی مزاح پری کے لئے خدمت میں فقیر حاضرتھا، استے میں دیھت ہوں کہ کئی پولیس والے حضرت کے پاس آرہے ہیں اور ایک کے ہاتھ میں کاغذات کی فائل تھی، جب حضرت قبلہ پران کی نظر پڑی تو وہ ہم گئے اور آپ نے گرج دار آ واز میں ارشا دفر ما یا ہے کیوں آئے ہیں ان کو با ہر نکالو، استے میں پولیس کمشنر نے کہا کہ آپ کے لئے وار نہ طب کے دار ترفاری ہے ہم آپ کو گرفار کرنے کے لئے آئے ہیں، حضرت نے انتہائی جلال میں گرفاری ہے ہم آپ کو گرفار کرنے کے لئے آئے ہیں، حضرت نے انتہائی جلال میں

فرما یا چل نکل جا پہال سے، دفع ہوجا، اس ڈانٹ کاایبااٹر ہوا کہ پولیس آفیسر کانپ گیا
اوردوقدم پیچے ہٹ کراپنے ماتحق سے کہابا ہر جاؤ، استے میں حضرت کے داما دسا حب
میال مرحوم جودار العلوم مظہر اسلام کے ہتم سے، تشریف لائے اور سب کولیکر باہر حیل
گئے، بعد میں کیا ہوا جھے اس کی خبر نہ ہوسکی، ہاں اتنا معلوم ہے کہ پھر اسس کے بعد
گور نمنٹ نے آپ پر دست اندازی کی جرائے نہیں کی، پچھلوگوں سے میں نے یہ بھی
سناہے کہ حضور والا سے حکومت کے ذمہ دار لوگ ملے اور درخواست کی کہ آپ اپ اسکو بدل دیں، آپ نے فرمایا، فتوی نہیں بدلا حب بیگا
فتوے میں پچھڑی فرمادیں یا اسکو بدل دیں، آپ نے فرمایا، فتوی نہیں بدلا حب بیگا
حکومت بدل جائے گی، چنا نچھ ایسا ہی ہوا پچھڑ صدگر رنے کے بعد حکومت ہی بدل گئی،
فتوی آج تک اپنی جگہ باقی ہے، سے ہاللہ والوں کی زبان خالی نہیں جاتی ۔

گفت م اوگفت می الله بود گرحی، از حلقوم عبد الله بود

طوفان اورمفتی اعظم کی ا ذائی: \_ ۱۹۵۲ء کی بات ہے جب میں دارالعلوم مظہر اسلام مسجد بی بی بی بر بلی شریف حضرت والا کے مدرسہ میں زیرتعلیم تھا، اور میر ب استاذ مکرم حضور شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی علیه الرحمه ان دنوں مظہر اسلام میں مدرس سے اورمرکزی دارالا فقاء کے مسند صدرات پر فائز سے، نصیں دنوں ایک بارتحصیل فرید پورضلع بر یلی کے گاؤں میں (گاؤں کا نام مجھے یا دنہسیں رہا) گاؤں والوں کی جانب سے بسلسلہ جشن عید میلا دالنبی کا این کا تعلیم الثان جلسہ کا گاؤں والوں کی جانب سے بسلسلہ جشن عید میلا دالنبی کا این کا مظیم الثان جلسہ کا امتحام کیا گیا تھا جس میں حضور سیدی ، مرشدی سرکار مفتی اعظم علیه الرحمہ کی صدارت مقی اور استاذ مکرم حضرت مفتی محمد شریف الحق صاحب قبلہ مقرر خصوصی کی حیثیت سے مدعو سے، حضرت قبلہ گائی نے مجھ سے فرما یا کتم بھی چلوء اکثر جلسوں میں سرکار فقیر کو مدعو سے فرما یا کتم بھی چلوء اکثر جلسوں میں سرکار فقیر کو نعت پڑھنے کے لئے اپنے ساتھ لے جایا کر تے سے، یہ میری بڑی خوش بختی تھی ، اور

سرکار مجھ فقیر پر ہمیشہ اس طرح کرم نوازی فرماتے تھے۔

بذریعہ بس ہم لوگ فرید پور مہنچے، بس اسٹانڈ پر ہم لوگوں کو سینے کے لئے دو صاحبان بیل گاڑی کیکر تیار تھے، ہم لوگ بیل گاڑی پرسوار ہوکر گاؤں کی طرف روانہ ہوئے،آبادی سے کھدورایک بہت بڑامیدان تھا، بیل گاڑی جب اس میدان سے گذرر ہی تھی اچا نک موسم بدل گیا ، اور ایسی خطرنا ک طوفانی آندھی آٹھی کہ ہر طرف رات کی طرح اندهیرا جھا گیا، آندهی کا زورا تنابر ھاگیا کہ گردوغبار کے ساتھ جھوٹے چھوٹے کنگراڑ کر بدن برآ کرائرگن کے چھروں کی طرح لکنے لگے، ہرطرف گول گول کی خوفناک آوازیں آنے لگیں ،معلوم ہوتاتھا کہ بیل گاڑی کو ہوااڑا لے جائے گی ، بیل گاڑی کو ہوااس طرح ہی والے دے رہی تھی جیسے یانی میں کشتی ،غرض کہ ہم لوگ انتهائی پریشانی اورخوفنا کی کی حالت میں مبتلا تھے، بیاؤ کی کوئی صورت نظرنہیں آتی تھی ا جا نک حضرت والانے فقیر سے فر ما یاا ذان دو، اذان کے لئے میں کھڑا ہوا توایب محسوس ہوا کہ ہوااڑا لے جائیگی میں فوراً بیٹھ گیا، پھر حضرت نے فرما یاا ذان دومیں نے عرض کی حضور!اس وقت کھٹرا ہوناممکن نہیں ،فر ما یا بیٹھ کرا ذان دو،مسیں نے اذان شروع کی تو منه میں گرد بھر گئی جس کی وجہ سے آواز بند ہوگئی، حضرت قبلہ نے حضرت مفتی شریف الحق صاحب قبلہ سے فرمایا آپ اذان دو،حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بھی کوشش کی مگر گردوغبار کی وجہ سے وہ بھی اذان نہدے یائے ،اللہ اکبراللہ اکبر کہتے ہی کھانسی آ نے لگی ، بیدد مکھ کرحضرت والاخود کھٹر ہے ہو گئے جیسے ہی حضر ۔۔ والا کھڑے ہوئے بیل گاڑی کا ملنا بند ہو گیا، پورے اطمینان کے ساتھ حضرت قبلہ نے پوری اذان دی ، اذان دیتے وقت نه آواز میں کوئی رکاوٹ محسوس کی گئی نه ہی کھڑے ہونے میں کوئی دفت معلوم ہوئی ،ادھراذان کے کلمات پورے ہوئے ادھرآ ندھی کا ز در بھی ختم ہو گیا، اندھیرا بھی غائب ہو گیا، ہر طرف حسب سابق اجالا ہی اجالا ہو گیا،

پھرجا کرسب کواظمینان ہوا۔

یہ ہے ایک مردمومن کی اذان، یہ ہے اللہ والوں کی شان، جب ان کے غلام
اور چاہنے والے پریشانیوں کے طوفان میں گھرجاتے ہیں، اور بچاؤ کی کوئی صورت
نہیں ہوتی سب سہارے بے سہارے نظر آنے گئے ہیں، ایسی حالت میں ان محبوبان
الہی کی صحبت، رفافت اور محبت وعقیدت کے صدیقے میں اللہ رب العزت جل محب دہ
مصائب و آلام کے تمام گردوغبار چھانٹ دیتا ہے، اور اطمینان وسکون سے ہمکن ار
فرمادیتا ہے، ان شاء اللہ تعالی اللہ والوں کی برکتوں سے آخرت کی پریشانسیاں بھی
آسانیوں میں تبدیل ہوجا عیں گی۔

میرا مشاہدہ: اس خوفاک طوفان میں گھر جانے کی وجہ سے سوائے حضور سیدی مرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے میں اور مفتی شریف الحق صاحب اور دوآ دمی جوہم کو لینے آئے تھے ، مگر حضرت والا آئے تھے سب کے سب پریشان اور حواس باختہ ہو گئے تھے ، مگر حضرت والا " أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَدُونَ " کی عملی تصویر نظر ارب تھے، چہرہ پرطمانیت اور بشاشت کے آثار نمایاں تھے، نہ کوئی خون نہ دکوئی اس سے جہرہ پرطمانیت اور بشاشت کے اٹار نمایاں تھے، نہ کوئی خون نہ کوئی اس طور پر کھڑے ہوئے جیسے زمین پر کھڑے ہوئے بیل گاڑی کی جنبش خم ہوگی، آپ اس طور پر کھڑے ہوگئے جیسے زمین پر کھڑے ہوں ، اور الیہ الگ رہا تھا جیسے ہوا کے جھونے کم اکر دو غبار سے آپ کو قطعا پریشانی نہیں ہور ہی ہے، طوفان خم ہونے کے بعد ہم لوگ گردو غبار میں اس طور رہ کوئی شاسا ہمیں دیکھا تو پہچان نہیں سکتا تھا، مگر حضر سے والاکا چہرہ مبارک اور لباس گردو غبار، اور دھول مٹی کی آلائش سے محفوظ تھا، جیسے مکان سے چہرہ مبارک اور لباس گردو غبار، اور دھول مٹی کی آلائش سے محفوظ تھا، جیسے مکان سے وغبار نیدان کر سکے اس کا باطن کتنا صاف وشفاف ہوگا۔ لین اللہ تعالی نے جب اسین وغبار ندکر سکے اس کا باطن کتنا صاف وشفاف ہوگا۔ لین اللہ تعالی نے جب اسین وغبار نامان کر سکے اس کا باطن کتنا صاف وشفاف ہوگا۔ لین اللہ تعالی نے جب اسین وغبار نامان کر سکے اس کا باطن کتنا صاف وشفاف ہوگا۔ لین اللہ تعالی نے جب اسین

مقبول بندے کے جسم ولباس کی حفاظت فر مائی اور گردوغبار سے بیجالیا تواسکے باطن کی حفاظت كاكس قدرا بتمام فرما يا بوگا،اس كوابل نظر بى اچھى طرح جان سكتے ہيں۔ کشف نوری: ۱۹۲۴ء کی بات ہے کہ حضرت العلام مفتی غلام محمرصا حب قبلہ نے پندرہ روزہ تبلیغی دورہ کا ہروگرام بنایا،اس دورے میں مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کے گئی علاقے شامل تھے، بالخصوص نا گپور تمسر ، بھنڈارہ، بالا گھاٹ اور بیتول ،مفتی صاحب قبله نے اس کیلئے حضور سیدی سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمہ کو مدعوفر ما یا تھا۔ ا فہ عیر گاؤں صلع بینول کے رہنے والے جناب اختر پٹیل مرحوم رضوی حضرت والا کے خاص مرید تھے، انھوں نے ایک جلسے کا پروگرام بیتول شہر میں رکھا تھتا،مفتی اندور حضرت العلام مفتى رضوان الرحمٰن صاحب فاروقي قبله بهي اس جلسه ميس مدعو يتهيء سب پروگرام جب حضرت والا علیہالرحمہ کی ہمر کا بی میں علماء کا قافلہ بیتول ریلو ہے اسٹیشن پر پہنچااس وقت مغرب کاوقت ہور ہا تھا،ٹرین سے اتر کرہم لوگ قب مگاہ پر ينيي ساحب نے حضرت والا سے عرض کی حضور قیام گاہ آگئی تشریف لے چلیں، حضرت نے ناراضگی کا ظہار کرتے ہوئے فرما یا'' میں یہاں نہیں کھہرونگا'' بین کراختر پٹیل بہت پریشان ہو گئے، کہاب کیا کیا جائے، اتنی جلدی فوراً حضرت والا کی شایان شان دوسراا نظام مشکل تھا، پٹیل صاحب نے جہاں حضرت کے قیام کا نظام کیا تھا، و بال ير برتتم كي سهولت تقى مكان بهي شاندارا دروست جو وعريض تقا، پيياس، ساخه آ دمي آرام سےرہ سکتے تھے، گرحفزت قبلہ نے اس کونا پیند فرما یا اور یہاں قیام کرنے پر کسی قیمت پرراضی نہ ہوئے ،ادھرمغرب کی نماز کاوقت بھی ہو گیا تھا،حضرت نے پھر فرمایا بہاں سے جلدی چلوء اختر پٹیل صاحب کو کچھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کسیا کریں بالآخراختر پٹیل صاحب نے ڈرائیور سےاینے گاؤں چلنے کااشارہ کسیا، جیہے ڈ ھیر گاؤں کی طرف روانہ ہوگئی ، آبادی کے آخر میں ایک جھویڑ سے نما کیا مکان سرراہ

نظرآیا، جس کے صحن میں ایک باریش بوڑھے آدمی ٹوٹی ہوئی چار پائی پر بیٹھے ہوئے سے، مکان کے اندر لائٹین جل رہی تھی، حضرت نے فرما یا گاڑی روک دومغرب کی نماز پڑھنی ہے، حسب ارشاد گاڑی روک دی گئی، جب حضرت کے ساتھ علماء کرام گاڑی سے نیچ تشریف لائے تو صاحب خانہ بڑے میاں سب کود کھی کر جیران رہ گئے کہ آخر ما جراکیا ہے، ایک غریب کے مکان پرینورانی صورت والے لوگ کیے آگئے، کہ آخر ما جراکیا ہے، ایک غریب آکر سلام کیا اور فرما یا کہ ہم لوگ نماز پڑھنا چا ہے ہیں حضرت نے بوڑھے میاں نے خوش ہو کرعرض کی بالکل اجازت ہے، یہ تو میر بے اجازت ہے، یہ تو میر بے ایک بری خوش نصیبی کی بات ہے۔

ا پی خوشی کا اظہار فرما یا ، کھانے سے فارغ ہو کرعشاء کی نمازادا کی گئی ، پھر تھوڑی ویر کھہر کر تقریباً الربجے رات میں جلسہ گاہ کے لئے ہم لوگ روانہ ہوئے ، راستہ میں پٹیل صاحب سے میں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے کہ حضرت قبلہ نے اس مکان میں قیام فرمانا گوارہ نہیں کیا؟ وہ مکان کس کا تھا؟ پٹیل صاحب بولے موالانا کیا بت اوّں میری بہت بڑی بھول ہوگئی ، میر ہے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ ایسا ہوگا، دراصل یہ مکان ایک غیر مقلد کا ہے ، میں نے ایک روز کے لئے اس سے اجازت کیکر حضرت مکان ایک غیر مقلد کا ہے ، میں نے ایک روز کے لئے اس سے اجازت کیکر حضرت کے قیام کا انتظام کیا تھا ، اب حضرت کی ناگواری اور ناراضی کا راز معلوم ہوا ، جب کہ حضرت والا کو یہ بات کسی نے نہیں بتائی ، میصر ف اور صرف حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کا کشف اور آ پی فراست ایمانی میں ، بیررو شن خمیر ایسے ہی نفوس قد سیہ کو کہتے ہیں ، انسی مر بات بتا نے کی ضرور تنہیں ہوتی وہ فراست ایمانی کے نور سے جان لیتے ہیں ، اس طرح حافظ وحفیظ مولی اپنے محبوب بندوں کو تہمت کی جگہوں سے جیانے کا انتظام فرما تا ہے۔

آج اگر حضرت والا مرتبت غیر مقلد و ها بی کے بنظے میں قیام فرما ہوجاتے ، توکل صحیح کا سویرا ہوتے ہی فتنہ پر دا زامل سنت کے سرپر سوار ہوجاتے ، اور پورے شہر میں کہتے پھرتے کہ دیکھو۔ سنیول کی سب سے بڑی ہستی جن کو مفتی اعظم ہے ہیں جو وہا ہیوں ، اور غیر مقلدوں کو کا فر، گراہ اور بے دین کہتے ہیں قصصتے ہیں وہ خود اور دوسرے علماء اسی بودین کا فرکے مکان میں آئے ، گھہر سے اور مزے سے آرام کیا ، کہاں گیا انکافتو کی اور تقوی کی ، گراللہ ، اللہ فتنہ پر دا زسوچتے ہی رہ گئے اور رب الحلمین نے اپنے کرم خاص سے اپنے بند کہ خاص کو اور جملہ اہل سنت کو تہمت اور شرمساری سے محفوظ رکھا " وَ اللّٰهُ نَهُ قَدِلُ مَا يُدِيْدُ وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیٰ ءِ قَدِيْرٌ "

مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ اہل گجرات کی دعوت پر گجرات کے ٹی مقامات پر تشریف لے گئے تھے، راج کوٹ سوراسٹ کا ٹھیا واڑ گجرات کا ایک مرکزی منعتی اور تجارتی شہرے، یہال سے حضرت والا کو بھانوڑ (گاؤں کا نام ہے) جاناتھا، امبیسڈ رکار میں حضرت والا کے بھانوٹر (گاؤں کا نام ہے) جاناتھا، امبیسڈ رکار میں حضرت والا محمد ایر اجمع صاحب ترکی علیہ الرحمہ اور حضرت کے چہیتے مرید حضرت الحاج سیدعبد القادر رضوی مالک نیسٹ میں رسٹورنٹ راجکو ہے بھی تھے، بھی انوڑ جاتے ہوئے راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔

مغرب كاوقت تفاءآ ہستہآ ہستہ اندھیرا بڑھتا جارہا تفاءحضرت قبلہ نے فرمایا جلدی کرومغرب کی نماز پڑھنی ہے، بین کرڈرائیورنے گاڑی کی رفتار بڑھے اوی کار تیزی کے ساتھ جارہی تھی،اس وقت چرواہے،اپنی اپنی گائیوں اور بکریوں کو ایسے ہوئے گھرلوٹ رہے تھے، اچا نک ایک گائے کا چھوٹا بچہدم اٹھائے تیزی کے ساتھ بھا گتے ہوئے سڑک پرآیااور حضرت والا کی کار کے پنچے دب گیا، ڈرائیور نے بریک لگائی گاڑی زور دارجھکے کے ساتھ کچھ فاصلے پر جا کررکی ،لوگوں نے دیکھا بچھڑا سڑک يربيحس وحركت يرا ابواب اور منه سے خون نكل رہاہے، چرواہے دوڑ ير سے اور ہر طرف سے کارکو تھیرلیا،اورزور،زورسے چلانے لگے،حضرت والانے دریا فت فرمایا كەرسىب كيا كهدر بى بىن اوركيون اتناشور مجار بىي ؟ سىدعبدالقا در بايونے عرض کی حضورایک بچھڑا گاڑی سے دب کرمر گیا ہے،اس کی قیت مانگ رہے ہیں،حضرت نے جلال میں فرمایا کون کہتا ہے مرگیا؟ان سے یو چھنے کل کتنے بچھڑ سےان کے رپوڑ میں تھے، سیرصاحب قبلہ نے جب ان سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ۱۱ رتھے، حضرت نے فرمایاان سے کہوکہ شارکریں کتنے ہیں؟ جب گئے گئے تو پورے سولہ لکاے، پھر پیچھے مر کر سرک پر دیکھا گیا جہاں بچھڑا پڑا ہوا تھا دہاں بچھ بھی نہسیں تھا، یہاں تک کہ خون كانشان بھى باقى نەتھا،حضرت قبلەنے جلال ميں فرمايا،خواه مخواه يريشان كرتے ہيں،

کواکان لے گیا تو پہلے کو ہے کے پیچے دوڑتے ہیں یہیں دیکھتے کان ہے کہ ہیں،
معاذ الله،معاذ الله کیامصیبت ہے، نماز کاوقت ہوگیا ہے اور کم بختوں نے
گاڑی روک دی لاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ،فرما یا چلو، راستے میں ایک گاؤں تھا،
گاؤں کے اندرمسجرتھی وہاں جاکروضووغیرہ کیا گیا، پھر باجماعت نماز اداکی گئ، جب
گاؤں والوں کومعلوم ہواکہ ہریلی والے اعلیٰ حضرت آئے ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہی
ویسے بہت سے لوگ مسجد میں جمع ہوگئے، ان میں سے پھے لوگ داخل سلسلہ ہوکر
دامن سے وابستہ ہوگئے۔

الرکاکار سے گلرا یا اور پچھ بھی نہ ہوا: ۔ سے 194 میں سرکارسیدی ومرشدی حضور
مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان نے گجرات کا دورہ فر مایا، گجرات کا بیآ خری دورہ تھا،
اس کے بعد پھر بھی گجرات تشریف نہیں لے گئے، بیدورہ بہت طویل تھا، آپ نے اس
وقت احمد آباد، راح کوٹ، گونڈل، اپلیدے، جونا گڑھ، دھورا جی، جیت پور، حب ام نگر،
ویراول، جسدن، دھرول، وغیرہ کوخاص طور پراپنے قدوم میسنت لزوم سے نوازاتھا،
اور خدامان بارگاہ کے ساتھ فقیر بے تو قیر کو بھی ہمرکالی کا شرف حاصل رہا۔

ہم لوگوں کوجام نگرسے" راناواؤ' جاناتھا، جس کے لئے تین امبیسڈ رکاروں کا انظام کیا گیا تھا، ایک گاڑی جناب مرحوم اللدر کھا بھائی راج کوٹ والے کی تھی، گاڑی کا ڈرائیور پو پٹ نامی ایک ہندوتھا، اسی کار بیس حضور والا کے ساتھ حضرت مولا نامفتی غلام محمرصا حب قبلہ نا گیوری اور رافت مالحروف فقیر محمد مجیب اشرف رضوی غفر لہ سفر کرر ہے تھے، آگے پیچھے دوگاڑیاں اور بھی میں ہماری گاڑی چل رہی تھی، غالباً و براڈ نامی گاؤں کے قریب سے جب ہم گزرر ہے تھے، اس وقت روڈ کے کنار سے ایک پرائمری اسکول کی چھٹی ہوئی تھی، لڑکے بے تھاشہ یک بیک شور مجاتے ہوئے اسکول سے نکلے، ان میں کی چھٹی ہوئی تھی، لڑکے بے تھاشہ یک بیک شور مجاتے ہوئے اسکول سے نکلے، ان میں سے ایک لڑکا سڑک پارکرتے ہوئے ہماری گاڑی سے نکرایا، اور فٹ بال کی طرح انھیل

کرسڑک کے کنارے جاگرا، ڈرائیور نے ہریک ماری گاڑی کچھ دورجا کرری دیھنے والوں کے منہ سے چینے نکل گئی، مری گیو، بینی مرگیا، مرگیا، مرگیا گاؤں والے بھا گئے ہوئے آئے کچھ لوگوں نے ہماری گاڑی کو گھیر لیا اور پچھ لوگ اس نیچے کی طرف بھا گے، ہم لوگ بھی گاڑی سے اتر پڑے، حضرت والا کو میں نے دیکھ آئی تھیں بند کیئے اپنی سیٹ پراطمینان سے بیٹے ہوئے ہیں جیسے پچھ ہوائی نہیں ہے،

خدا کی شان دیکھنے کہ بچ ٹود بخو دھڑا ہوگیا، اور اپنے کیڑوں سے گردو عنب ار جھکنے لگا، لوگ اس سے اپنی گجراتی زبان میں پوچھنے لگے کہ کیا ہوا چوٹ کہاں گئی ہے، اسکا شرٹ اٹھا کرد کھے رہے ہیں، گرخدا گواہ ہے کہ بیچ کے بدن پر معمولی خراش تک نہیں آئی تھی، نہ ہی بچ گھبرایا ہوا نظر آرہا تھا بلکہ ہنس کرلوگوں سے کہدرہا تھا، کائی نھی تھیوں ( 19 ہواہ 39 ) یعنی پچھ ٹہیں ہوا، چھ ٹہیں ہوا، اتنا پچھ ہونے کے باوجود حضرت قالانے پچھ ٹہیں دریافت فرمایا، حضرت والا کی بیاطمسینان والی کیفیت دیکھ کر حضرت والا کی بیاطمسینان والی کیفیت دیکھ کے حضرت والاکس العلام مفتی غلام محمد صاحب قبلہ نا گیوری سے میں نے عض کیا کہ دیکھئے حضرت والاکس اطمینان کے ساتھ سیٹ پر تشریف فرماہیں ' بھی ہے اُلَا اِنَّ اَوْلِیاءَ اللّٰہِ لَا حَوْقُ عَلَیْهُ ہُ وَلَا ہُمُ یَحْدُنُوْنَ ''

وہاں کے ہندوجفوں نے اکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھاوہ جیران رہ گئے
اور کہدر ہے تھے یہ بابا کا چتکار ہے جو کار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جائے حادثہ
پرمسلمانوں اور ہندؤں کی بہت بڑی بھیڑ جمع ہوگئ تھی ،سب لوگوں نے یکے بعب
ویگر ہے حضرت کی زیارت کی ،حضرت والا نے فرما یا کہ عصر کی نماز پڑھنی ہے ،سامنے
گاؤں میں مسجدتھی ہم لوگ وہاں گئے اور عصر کی نماز اواکی گاؤں کے بہت سے مسلمان
مرید بھی ہوئے ۔جس سے وہاں کی سنیت بیدار ہوگئی۔ بیجا دشسنیت کی اسٹ عت و
اسٹحکام کا ذریعہ بن گیاولڈ الحمد۔

بتکار ہُ ہند میں آ ذان مفتی اعظم: حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علامہ مصطفی رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان نے جب ۱۹۲۴ء میں گجرات کا دورہ فرمایا تفاجس کا تذکرہ ہے گذر چکا ہے، اس دور سے میں آپ نے ویراول شہر کو بھی اپنی تشریف آ دری سے سرفراز فرمایا تھا۔ ویراول شہر بحرعرب کے ساحل پرواقع ہے یہاں کے لوگ عام طور پر بھیتی باڈی سے جڑے ہوتے ہیں، اورایک بڑا طبقہ ٹچھلیوں کے کاروبار سے وابستہ ہے، لوگ کھاتے سے جڑے ہوت داولاس کا شکار ہیں، اس شہر مسیں پیتے اچھی زندگی گذار نے ہیں، بہت کم لوگ غربت وافلاس کا شکار ہیں، اس شہر مسیں مسلمانوں کی بھی خاصی تعداد آباد ہے بہت سے اولیاء کرام اور بزرگان دین کے مزارات بھی ہیں، اس شہر سے لگا ہوا سومنا تھ کا مشہور اور قد کی مندر بھی ہے، حضر ت سلطان محدود کی مندر کے کوئوی علیہ الرحمہ نے یہاں پر کئی بار شکر کشی بھی کی ہے، سومنا تھ کے پرانے مندر کے کھنڈرات اور آثار نے مندر کی عمارت کے پیچھے آج بھی موجود ہیں، ایک طرف مجاہدین کوئرارات بھی ہیں۔

حضور مرشدی سر کار مفتی اعظم علیه الرحمه کا قیام دوروز تک اس شهرویراول میس تھا،
دوسر ب دن بعد نماز ظهر فرما یا که شهداء کرام کے مزارات پر فاتحہ پڑھنے جانا ہے، ویراول
والوں نے عصر کی نماز کے بعد شہداء کے مزارات کی زیارت کاپروگرام بنالیا، حسب
پروگرام حضور سر کار مفتی اعظم علیه الرحمہ کی ہمر کابی میں ہم اوگوں نے شہداء کرام رضوان
الله علیہم اجمعین کے مزارات پر حاضری کا شرف حاصل کیا، حضرت والا نے کافی دیر تک
کھڑے ہوکر وہاں فاتحہ پڑھی اور آب دیدہ ہوکر سب کے لئے دعا ئیں فرما ئیں شہداء
کھڑے مزارات کی بیرحاضری بڑی رفت انگیز اور فرحت آگیں تھی ، مولی تعالی ان شہداء کرام
کے صدقے وفیل پورے عالم اسلام اور تمام مسلمین ومسلمات کو اسلام کی نشروا شاعت کا
سرفروشانہ جذبہ عطافر مائے آمین شم آمین۔

جب سر کارمفتی اعظم علیدالرحمه فاتحداور دعاء سے فارغ ہو گئے تو لوگوں سے

دریافت فرما یا که حضرت محود غرنوی علیه الرحمه که دورکا جومندر تفاوه کدهر ہے لوگوں نے ہاتھ کے اشارہ سے بتایا کہ ادهر ہے، مزارات شہداء سے قریب ہی مندر ہے حضرت والانے فرما یا کہ چلوا سے بھی در کیے لیں، حضرت والا کے فرمانے پر ویراول والے ہم سب کولیکر وہاں پہنچ ، حضرت والانے وہاں پہنچ کرسب سے پہلے کلمہ شہادت أَشْهَدُ أَن لَّا الله الله کا وروفر مایا، اس کے بعد تین باراستغفار استغفر الله دبی من کل ذنب و أتوب الیه پڑھا۔ اور قبلہ کی طرف منه کر کے کانوں میں دبی من کل ذنب و أتوب الیه پڑھا۔ اور قبلہ کی طرف منه کر کے کانوں میں انگلیاں رکھ کر باواز بلند پورے اظمینان سے پوری اذان کہی، جنے لوگ تے وہ سہم کے کہا گر دیگا، سب ایک دوسرے کا چرت نردہ ہو کرمنہ تک رہے تھے، الحمد للہ اذان کے کلمات جب ختم ہوئے تو سب نے اطمینان کا سانس لیا، اس ضم کدہ ہند میں مردمومن کی اذان کا آوازہ جب گونے رہا تھا اس فقیررضوی مجیب اشرف کی زبان پر بے ساختہ یہ شعر جاری ہوگیا ۔

اس فقیررضوی مجیب اشرف کی زبان پر بے ساختہ یہ شعر جاری ہوگیا ۔

دی اذا نیں کبھی پوری کے کلیساؤں میں

اور بھی افریقہ کے بیتے ہوئے صحراؤں میں گونج رہے گئیں جانیئے کہ حضرت والا کی زبان مبارک سے اذان کے کلمات فضاؤں میں گونج رہے سے اس وقت ایک طرف خوف وہراس کے دوسری طرف انوار و برکات کے روحانی احساس نے لوگوں پر عجیب کیفیت طاری کر دی تھی جس کی ترجمانی زبان و بیان کے ذریعہ نہیں کی جاسکتی، اس کی وجد آفریں کیفیت ولذت کو وہی محسوس کرسکتا جواس وقت وہال موجود تھا۔ موحوانی تصرف: ۔ اس وقت اذان دیتے ہوئے حضرت والا کی آواز کافی بلند تھی کہ آس پاس والے بلاتکلف اس کو بآسانی سن سکتے تھے گر ایسانہ سیں ہوا۔ میراذوق عقیدت پکار پکار کریے کہتا تھا کہ حضرت والا کا بیروحانی تصرف تھا، گویا وہاں کے رہنے والوں کی توت ساعت اس طرح سلب کرلی گئی تھی کہاذان کی آواز نہن سکیس اس کے والوں کی توت ساعت اس طرح سلب کرلی گئی تھی کہاذان کی آواز نہن سکیس اس کے والوں کی توت ساعت اس طرح سلب کرلی گئی تھی کہاذان کی آواز نہن سکیس اس کے والوں کی توت ساعت اس طرح سلب کرلی گئی کہاذان کی آواز نہن سکیس اس کے

علاوه برآ وازسیل "ان الله علی کل شیء قدید" بلاشبالله بر چیز پرقادر ہے ایک بی آ وازکوالله تعالی جس کو چاہے سنواد ہے اورجسکو چاہے نہ سنوائے ، جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب فرشتے قبر میں مردے کوعذاب دیتے ہیں تو مرده چیخت اور چلا تا ہے، مردے کے چیخ و پکارکوآس پاس کے تمام جانور سنتے ہیں مگروہیں انسان رہ کر کہ جس نہیں یا تا۔ یہ ہے میرے مرشد کا جذبہ ایمانی اور قوت روحانی ع

خدار حمت كنداي عاشقان ياك طينت را

نبوی اخلاق کی پاسداری اورغرباء پرکرم نوازی: -حدیث اورسیرت نبوی کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضورا کرم کاٹالیا دولت وغربت کالحاظ کیئے بغیر ہر ایک صحابی کی دعوت قبول فرماتے تھے، جوصحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعسین مالدار تھان کی درخواست پرآقائے نامدار، کا نتات کے مالک و مخارحضورا کرم کاٹیالی ان کے گھرول پرتشریف لے جاتے ،اسی انشراح کے ساتھ غریب صحاب کرام کی گذارش پران کے گھرول کو اپنے قدوم میمنت کروم سے سرفراز فرمائے ہے۔

ہم نے بار ہادیکھا کہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ بڑے بڑے ایر کنڈیشن بنگلوں میں اتناخوش نظر نہیں آتے جتنا کہ سی غریب کے جھو پڑی میں نظر آتے ،اسلئے کہا کشر بڑے گھروں میں شوکیس کے اندرشیر ، با گھ ، ہاتھی ، گھوڑ ااور گڈی گڈا کی مور تیاں ہجی سحب ان ہوتیں ، اور کہیں مرحوم ابا ، امال وغیرہ کی تصویر بی فریم شدہ دیواروں پر نظی نظر سر آتیں جن کو دیکھتے ہی حضرت والا کا موڈ آف ہوجا تا اور زبان سے استغفار اور لاحول ولا تو ق کاور دجاری ہو جا تا اور عام طور پراس زمانے میں غریبوں کی جھو پڑی ال خرافات سے خالی ہوتی تھیں۔

جا تااورعام طور پراس زمانے میں عربیوں می مجھو پڑی ان حرافات سے خالی ہوئی تقیں۔ ایک بار حضرت والا جمبئی تشریف لائے ہوئے تھے،عشاء کے بعد حضرت والا

کہیں تشریف لے جانے والے تھے کہاتنے میں ایک صاحب ملاقات کی غرض سے

حضرت والاکی خدمت میں حاضر ہوئے ،سلام ،مصافحہ اور دست ہوی کر کے حضرت کے

جب حضرت والادعوت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں کافی تاخیر ہوگئ پانچ بخے وہ بیچارہ انظار کرتے کرتے مایوس ہوکر گھر حپ لا گیا جب سرکار والا پانچ بیج وہاں سے گذر ہے تو فرما یا کہ رات میں جو صاحب آئے تھے اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے گھر آؤنگا، ان کامکان کدھر ہے؟ مولا نامنصور علی خان صاحب نے عرض کیا حضورہ ہو تھے وہ گھر آؤنگا، ان کامکان کدھر ہے؛ مولا نامنصور وہ تو پیچےرہ گیا حضرت نے جلال میں فرما یا مجھے بتا یا کیوں نہ میں، گاڑی واپس کرو مجھے ان کے مکان پر جانا ہے میں نے وعذہ کیا تھا۔ ناچار گاڑی بیٹائی گئی کچھ دور چل کرمولا نامنصور علی خان صاحب نے ڈرائیور کو کہ کرگاڑی رکوائی اور خود گاڑی سے انز کران صاحب کانام اور ان کامکان پوچھامع مواکہ گی کے اندر گاڑی سے انز کران صاحب کانام اور ان کامکان پوچھامع مواکہ گی کے اندر تھوڑ نے فاصلے پر ہے گی بھی تنگ تھی اور کہیں کہ میں نالی کا پانی بھی بہدر ہا تھت مولانا منصور علی صاحب نے غرض کیا حضور راستہ شے کہ بیں ہے نالی کا گندہ پانی بھی جگہ جگہ منصور علی صاحب نے فرما یا راستہ کیسے بھی ہو میں نے وعدہ کیا ہے حب اونگا۔ مولانا

و هونڈ سے ڈھونڈ سے تم دہر میں تھک جاؤے

ایسا مرشد نہ زمانے مسیں کہیں پاؤے
وعائے شیخ سے انگور کا باغ مل گیا: ۔ صوبۂ مہاراشٹر کامشہور شہرناسک ہے
جہال، انگور، انار، ٹماٹراور پیاز کی پیدادار بہت زیادہ ہوتی ہے، اسس شہر کی ایک
خصوصیت ہے کہ پوراشہر بفضلہ تعالی سی ہے، اس شہر میں حضور سیدی مرشدی سرکار
مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے مریدین خاصی تعداد میں ہیں، حضرت والانے
اس شہرکئی باراپنے قدوم میمنت لزوم سے شرف بخشاہے، مسلم الثبوت بزرگ حضور
سیدشاہ صادق حسین رضی اللہ تعالی عنہ قطب ناسک کا بافیض آسانہ اس شہر میں ہے جو
مرجع ہرخاص وعام ہے، شہر کے سربرآ وردہ شخصیات میں جونام سرفہرست تھاوہ خطیب
شہر جناب الحاج حافظ میرالدین صاحب رضوی علیہ الرحمہ کا نام نامی اسم گرامی ہوت،

خطیب صاحب حضرت والا کے جانثار مریدوں میں تھے،خطیب صاحب بہت ی خصوصیات کے جامع تھے،حضرت والا انھیں بہت چاہتے تھے،ان کے عقیدے کی پختگی، دینداری اورشریعت کی پاسداری کے پیش نظر حضرت والانے آ پے کواپنی خلافت سے بھی نواز انھا۔

المحافی علی حفرت خطیب صاحب نے اپ شیخ اعظم کوناسک، سنگم نیر، احمد نگراورشری رام پوروغیرہ کے تبلیغی دورہ کے لئے مدعوکیا تھا حضرت والا بہسبنی سے ناسک تشریف لائے، یہاں تین دن قیام رہا، خطیب شہری حویلی میں حضرت والا قیام پذیر رہے، خطیب صاحب کے انگوروں کے کئی بڑے بڑے باغات تھے، خطیب صاحب نے حضرت سے ایک روز نیاز مندانہ عرض کی حضور اانگور کے باغ میں تشریف صاحب نے حضرت سے ایک روز نیاز مندانہ عرض کی حضور اانگور کے باغ میں تشریف سے چلیں تفریخ بھی ہوجائے گی، حضرت نے درخواست منظور فر مالی، جب حضرت کے مرید جناب حاجی غیاث الدین صاحب رضوی کوئی کی معلوم ہواتو وہ بڑے خوش منظور فر مالی، جب حضرت کے مرید جناب حاجی غیاث الدین صاحب رضوی کوئی کو معلوم ہواتو وہ بڑے خوش اور ان کے بھائی جناب حاجی شہنواز صاحب رضوی کوئی کو معلوم ہواتو وہ بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ ان حضرات کے باغات بھی ای طرف تھے جدھر خطیب صاحب کے اختاب ما تیوں نے خطیب صاحب سے اجازت لیکر دو پہر کے کھائے کا انتظام اپنے کھیت پر کر لیا۔

پروگرام کے مطابق حضرت والا کے ہمراہ تمام مہمان حضرات انگوروں کے باغات کی طرف روانہ ہوئے، خطیب صاحب کے انگوروں کے باغات جو بیہوں ایکڑاراضی پر پھیلے ہوئے تھے، جب حضرت والاکی گاڑی وہاں سے گزررہی تھی تو حضرت قبلہ سے خطیب صاحب نے عرض کی حضور! یہاں سے غلام کے باغات شروع ہوگئے ہیں، حضرت نے فرمایا آگے چلئے، چلتے چلتے باغ کی آخری حدثتم ہوگئی، یہاں موگئے ہیں، حضرت نے فرمایا گاڑی روک دو، گاڑی رک

حضرت والا نیچ تشریف لائے، اور غیر مسلم کے باغ کی طرف منہ کر کے دیر تک دعاء فرمائی، خطیب صاحب جیران سو چنے گئے الہی ماجرا کیا ہے؟ حضرت کے خادم ناصر میاں بریلوی ساتھ تھے، خطیب صاحب نے ان کے کان میں آ ہستہ سے کہا کہ یہ باغ ایک غیر مسلم کا ہے میرانہیں ہے، جب حضرت قبلہ دعاء سے فارغ ہوئے تو ناصر میاں نے حضرت قبلہ دعاء سے فارغ ہوئے تو ناصر میاں نے حضرت قبلہ نے مسلم کا ہے، حضور! یہ باغ خطیب صاحب کا نہیں ہے، غیر مسلم کا ہے، حضرت قبلہ نے مسلم اکر فرمایا، ان شاء اللہ اپنا ہوجائے گا۔

جس کابی باغ تفاوہ بہت متعصب ہندوتھا، کسی مسلمان کے ہاتھا پناباغ بیچانہیں چاہتا تھا، خودخطیب صاحب نے اس باغ کوٹریدنے کی پیشکش کی تھی مگراس نے انکار کردیا تھا، خطیب صاحب نے جھے بتایا کہ حضرت قبلہ کے جانے کے بعد غیر مسلم کے اس باغ میں اکثر سانپ نظر آنے گے جس کی وجہ سے کام کرنے والے مزدور ڈرگئے، اس باغ میں کام کرنے کے لئے کوئی مزدور تیار ہی نہیں ہوتا تھا، آخر باغ کاما لک تنگ اس باغ میں کام کرنے کے لئے کوئی مزدور تیار ہی نہیں ہوتا تھا، آخر باغ کاما لک تنگ آئے اور ایک روز خطیب صاحب کے پاس خود آیا اور کہا کہ آپ میرے انگور کے باغ کوثرید لیں میں بیچنا چاہتا ہوں، کیکن سے بیس بتایا کہ کیوں بیچنا چاہتا ہوں، بہر حال سودا کو ٹرید لیں میں بیچنا چاہتا ہوں، بہر حال سودا طے ہوگیا اور باغ حضرت خطیب صاحب نے ٹرید لیا اور حضرت قبلہ پیرومر شد کا ارشاد طے ہوگیا اور باغ حضرت خطیب صاحب نے ٹرید لیا اور حضرت قبلہ پیرومر شد کا ارشاد کی بات اللہ کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔

گفته او گفته الله بود گرچاز حسلقوم عبدالله بود حضور مفتی اعظم بحیثیت جج: دسب معمول بعد نما زمغرب ایک روز حضرت اقدس قدس سره اپنی بیشک میں رونق افروز ہوئے ،اس وقت بیشک میں راقم الحروف کے علاوہ چھسات اور لوگ بھی حاضر تھے، اسی اثنا میں ایک اور صاحب آئے اور سلام ودست بوسی کر کے حضرت والا کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے، حضرت والا کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے ، حضرت والا کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے ، حضرت والا کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے ، حضرت والا کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے ، حضرت والا کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے ، حضرت والا کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے ، حضرت والا کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے ، حضرت والا کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے ، حضرت والا کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے ، حضرت والا کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے ، حسانے اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے ، حضرت والا کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے ، حسانے اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے ، حسان کے حسان کے دب سے کھڑے ہوگئے ، حسان کے دب سے کھڑے ہوگئے ، حسان کے دب سے کھڑے ہوگئے ہوگئے ، حسان کے دب سے کھڑے ہوگئے ہوگئے

اٹھیں بیٹھ جانے کا اشارہ فرمایا وہ بیٹھ گئے، چہرے مہرے اور وضع قطع سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، حسب عادت حضرت قبلہ نے ان صاحب سے خیریت اور آنے کا مقصد دریافت فرمایا۔

حضرت والا کے دریافت پرانھوں نے کہنا شروع کیا، حضور! ہیں آگرہ سے حاضر ہوا ہوں ایک عرصہ ہوا حاسدوں نے جھے پر جھوٹا مڈرکیس (قتل کا مقدمہ) دائر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا، ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ چل رہا تھا، تاریخ پرتاریخ چلتی جارہی تھی، جب فیصلہ کی تاریخ آگئ تو تاریخ سے چندروز قبل غلام سرکار کی بارگاہ میں حضورہی کا مرید بھی ہوں، بارگاہ میں حاضر ہوکرا پی تمام سرگزشت بیان کردی تھی، میں حضورہی کا مرید بھی ہوں، میری واستان غم سن کر سرکار نے کرم فرماتے ہوئے جھے تین تعویذیں عنایہ نے فرمائے میری واستان غم سن کر سرکار نے کرم فرمائے ، دوسراوزنی پتھر کے نیچے دبانے کے لئے ، دوسراوزنی پتھر کے نیچے دبانے کے لئے ، دوسراوزنی پتھر کے نیچے دبانے کے لئے اور تیسر سے تعویذ کے لئے گا میابی ہوگی، میس کی لین، جب کورٹ جانا تو اس ٹو پی کو

جس روز فیصلے کی تاریخ تھی اسی رات میں نے خواب و یکھا کہ عدالت قائم ہے اور حضورا یک خوبصورت تخت پر بحیثیت بچ تشریف فر ما ہیں ، اور حضور کی خدمت میں مقدمات کی فائلیں پیش کی جارہی ہیں اور سرکار فیصلہ فر ماتے جارہ ہیں ، اس بجوم میں فقیر بھی اپنا فیصلہ سننے کے لئے کھڑا تھا ، اور میں اپنے اندر بڑا اطمینان اور سکون محسوس کر رہا تھا ، ایسا لگتا تھا کہ میں بری کر دیا جاؤنگا ، پچھا نظار کے بعد جب میری فائل حضور کی خدمت میں پیش ہوئی حضور نے فائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے جھے سے فر ما یا جاؤ ، فائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے جھے سے فر ما یا جاؤ ، میں میری آئکھل گئی ، بیداری کے بعد خود بخو داسکی تعبیر میر سے ذہن میں بیآئی ماف بری کہ اس وقت فیصلہ میر سے خلاف ہوگا اور آئندہ اپیل میں ان شاء اللہ تعالی صاف بری موجاؤنگا ، میں وجو میں نے ہوجاؤنگا ، میں میری آئی کے بعد خود کی ہواجو میں نے ہوجاؤنگا ، میں میری قبلہ کی تاریخ پر جب کورٹ پہنچا اور فیصلہ سنا یا گیا تو وہی ہواجو میں نے ہوجاؤنگا ، میں میں میں میری آئی کے بعد خود کورٹ پہنچا اور فیصلہ سنا یا گیا تو وہی ہواجو میں نے ہوجاؤنگا ، میں میری آئی کو بیلے کی تاریخ پر جب کورٹ پہنچا اور فیصلہ سنا یا گیا تو وہی ہواجو میں نے

خواب کی تعبیر سے سمجھا تھا، اپنے خلاف فیصلہ سننے کے بعد میں بالکل گھبرایا نہیں۔
ہائی کورٹ کے فیصلہ کے بعد دوبارہ اپیل کی تیاری میں مصروف ہوگیا ، اور
بالآخرا پیل دائر کردی، کیس اسٹارٹ ہونے کے بعد جب بھی کورٹ یا وکیل کے پاس
جانا ہوتا تو وہی تعویذ والی ٹوپی پہن کرجاتا، مجھے امیر نہیں تھی کی اتنی جلد فیصلہ ہوجا ہرگا،
گرصفور کی دعاوں کے طفیل بہت جلد فیصلہ سنادیا گیا، المحمد للداس خطرنا کیس سے
مجھوکو پرسوں بوراغ باعزت بری کردیا گیا، یہ کہکروہ باضتیار زاروقطار پھوٹ
پھوٹ کررونے گے، اور کہتے جاتے تھے صفور بیسب آپ کی عنایت ہے، سرکار
آپ کی کرامت ہے آپ نہ ہوتے تو میں بربادہ وجاتا، کہیں کا نہ رہتا، اسی کیفیت میں
بڑے درد کے ساتھ سرکا راعلی حضرت علیہ الرحمہ کا بیش عر پڑھا۔
سن لیس اعداء میں گڑنے کا نہیں

س لیں اعداء میں بگڑنے کانہیں یہ سلامت ہیں سنانے والے

دوسرے مصرع میں ''وہ'' کی بجائے'' نی' پڑھااور حضرت والا کی طرف اسٹارہ کیا، بار باردوسرے مصرع کو دھراتے اور حضرت والا کی طرف اسٹارہ کرتے جاتے ،اس منظر کو دیکھ کرحاضرین پر بجیب کیفیت طاری ہوگئ اورآ تکھیں نم ہوگئیں، حضرت قبلہ نے انھیں تسلی دی اور فرما یا اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں سٹ دوآ باد رکھے، آپ بے قصور تھے،اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو ہری فرما دیا، اس کا شکر ادا کیجئے، اور خیال رہے کہ الزام لگا کر مقدمہ دائر کرنے والوں سے کوئی بدلہ سے لیں افسیں معاف کردیں، خیراسی میں ہے صِل مَن قطعک وَ اعْفُ عَبَّیٰ ظَلَمَكَ (لیحنی جور شرقتوڑ ہے۔ اسکے ساتھ لی جل جی رہو، اور جوتم کو ستائے اسکو معاف کردو)

المجھی جور شرقتوڑ کے اسکے ساتھ لی جل کر رہو، اور جوتم کو ستائے اسکو معاف کردو)

میں تھی جور شرقتوڑ کے دیر کے بعدوہ صاحب حضرت کے ماس سے اٹھ کر ماہر آگے، میں کے بعدوہ صاحب حضرت کے ماس سے اٹھ کر ماہر آگے، میں

پھرتھوڑی دیر کے بعدوہ صاحب حضرت کے پاس سے اٹھ کر ہاہر آئے ، میں بھی ان کے ساتھ ہاہر آیا اور ان سے پوچھا کہ یس چلانے والے کون لوگ تھے، کہا

میرے اپنے ہی رشتہ دار بھائی بند سے ، میں نے پھر پوچھا کہ کیا بھی آپ نے حضرت کو بیہ بتادیا تھا کہ وہ لوگ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ، کہا ، کہ ہسیں حضرت کو سی نے مہیں بتایا ، میں نے کہا سجان اللہ ، حضرت والاکی ایمانی فراست اور آپ کا کشف ہے کہ بنا بتائے جان لیا اور آپ کو قسیحت فر مائی کہ ان کو معاف کر دواور ان سے سی قتم کا بدلہ نہ لینا ، وہ کہنے لگے حضرت قبلہ نے منع فر مایا ور نہ میں طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں بدلہ نہ لینا ، وہ کہنے لگے حضرت قبلہ نے مئع فر مایا ور نہ میں طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں سے ایسا بدلہ لونگا کہ وہ بھی یا دکریں گے ، مگر میرے شخ کی قسیحت نے میرے دل کو صاف کر دیا ان شاء اللہ تعالی ان کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں کرونگا۔

سبحان الله، سبحان الله حضور سيدى ، مرشدى ، سركار مفتى اعظم عليه الرحمه كى شان مي كه اپنج بهول يا پرائے بالخصوص اپنے مريد بن ومتوسلين كو ہر حسال مسين حق وصدافت اورا تباع شريعت كى تلقين فر ماتے ، جادة شريعت سے سرموائلو ہائتے ہوئے ديکھنا لپندنه فر ماتے ، اورا دنی سی براہ روى پرٹوک ديتے اور تنبيه فر ماكر اصلاح فرمادية ، يہال تک كه نظيم كھلے گريبان كوبھى نا پيند فر ماتے اور تنبيه كرتے كه نظيم مر، اور كھلے گريبان بين مونا چاہئے ، يہادب اور شرافت كے خلاف ہے۔

ایکھادر سے شخ کی شان بھی بہی ہونی چاہئے، کہا سینے مریدوں اور مانے والوں کو اتباع شریعت کی تلقین کرتارہے، شیطانی وسوسوں اور غلط خیالات سے بچنے کی راہ بتا تارہے، دل کی بھاریاں، کینہ، حسد، کدورت، بغض عنا داور خلاف سشرع انقامی جذبات سے پاک وصاف کرنے کی تھیجت کرتارہے، نیز حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں مریدوں کو چاک وچو بندر کھے اور کسی میں کا دنی ہیں مریدوں کو چاک وچو بندر کھے اور کسی میں مارڈی ہے داور لوگوں مسیں گوارہ نہ کرے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اصلاح معاشرہ کی فضاء اور لوگوں مسیں دینداری کا ماحول تیار ہوجائیگا، اور پیری مریدی کا جواصل مقصد ہے وہ حاصل ہو جائیگا، مرشد میں اگرا سے مریدین کی تربیت روحانی اور اصلاح نفسانی کا جذبہ سیں جائیگا، مرشد میں اگرا سے مریدین کی تربیت روحانی اور اصلاح نفسانی کا جذبہ سیں

ہے تو وہ مردخوش اوقات نہیں بلکہ پیرخرافات ہے، اللہ تعالی ایسے خرافاتی پیروں سے سے کومخفوظ رکھے آمین۔

تَى \_ بي كا مريض الحِيما هو گيا: \_ ١٩٥٧ ء كي بات براقم الحروف فقير رضوي محمد مجيب اشرف غفرله بعدنما زعصرابيخ استاذ مكرم مفتى محد شريف الحق صاحب قبله كے لكھے ہوئے فتا و ہے سنانے کے لئے حضور سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا،اس وقت ملو کیوریذ ریہ کے رہنے والے ایک صاحب جن کومیں حانتا تھا،حضرت قبله کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی حضور! میری طبیعت کئی دنوں سےخراب حپ ل رہی ہے کھانسی اور بخار پیجیمانہیں چھوڑ تاعلاج بہت کیا مگر فائدہ نہیں ہوا، دوروز قسب ل چیکی کروایا تو ڈاکٹرنے ٹی۔ بی بتائی ،حضور!اس موذی بیاری کا نام س کرمیری آ دھی جان سو کھ گئی ، (ان دنوں ٹی ۔ بی کا مرض ایسا ہی سمجھا جا تا تھا جیسے آج کل کینسر، جسکو ڈاکٹر بتادے کہ ٹی۔ بی ہے وہ اپنے کو چندمہینوں کامہمان سمجھتا تھا)اس لئے وہ سندہ بہت پریشان تھا حضرت کے سامنے رویدا، حضرت والانے اسکود یکھااور فرمایا " تم کوٹی۔ بی نہیں ڈاکٹر کی زبان پرٹی۔ بی ہے' پھر آپ نے اسکو تین تعویذیں لکھ کرعطا فرمائے،ایک تعویذ کے بارے میں فرمایا کہاکیس دن روزانہ سفید چینی کے پلیٹ پر زعفران سے کھوا کریانی سے دھوکریتیتے رہنا،ساتھ ہی پیجی تا کیدفر مائی کہ جوبھی تعویذ لکھے باوضو لکھےاس لئے کہاس میں آیت قر آنیہ ہے،اورتم بھی باوضوبسم اللہ دشریف یر ھاکر پینا، دوتعویذیں گلے میں باندھنے کے لئے فرمایا۔

ہفتہ عشرہ کے بعدایک روز وہی صاحب جس مسجد میں فقیرا مامت کرتا تھا نماز کے لئے آئے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت اب کسی ہے، انھوں نے بتایا کہ تعویذات استعال کرنے کے بعد تیسر ہے، ہی دن سے طبیعت اچھی کگئے گئی، گھر والوں نے زور دیا کہ ایک بار پھر پورا چیکپ کروالوجب چیکپ کے بعدر پورٹ آئی

توسب کلئیر تھا ڈاکٹر بھی جیران رہ گیا پیر کیا اور کیسے ہو گیا، الحمد للداب میں بالکل ٹھیک ہوں نہ کھانسی نہ بخار نہ ہی کمزوری محسوس ہور ہی ہے، میں غریب آ دمی ہوں پیرومر شد کی دعاء کی برکت سے ہزاروں روپے خرج ہونے سے زیج گئے۔

حضرت قبلہ نے پینے کے لئے جوتعویذ دیا تھااس کی عبارت ریتی

بِسُمِ اللهِ الرَّحلنِ الرَّحِيمِ

بِسُمِ اللهِ الشَّافِى بِسُمِ اللهِ الْكَافِى بِسُمِ اللهِ الْوَافِى بِسُمِ اللهِ الْوَافِى بِسُمِ اللهِ الْمُعَافِى بِسُمِ اللهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاء بِسُمِ اللهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاء بِسُمِ اللهِ الَّذِي لِا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيْعٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاء بِسُمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيْعٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِحَقِّ وَنُنَدِّلُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِحَقِّ مَلَمٌ قَوْلاً مِّن مِنَ الْقُرُآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَتُ لِللهُ وَمِعْنِينَ وَبِحَقِّ مَاللهُ تَعْلَى وَبِحَقِّ فَاللهُ تَعْلَى عَلَى عَلَيْ اللهُ تَعَالَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

کے میں ڈالنے کے لئے جوتعویذات دیئے تھاس میں کیالکھا تھا اسکو میں نہیں دیکھ سکا۔
تعویذ کی برکت سے بگی تندرست ہوگئ :۔ طالب علمی کے ذمانے میں میری شادی میر سے تھی ماموں رئیس الاذکیاء حضرت العب لام مفتی عندام بردانی صاحب الدیمہ شیخ الحدیث دار العلوم مظہر اسلام بریلی شریف کی بڑی صاحبزادی مسماۃ عزیزہ خاتون سے ۱۹۵۳ء میں ہوئی اور ۱۹۵۲ء میں میری بڑی بھی راشدہ خاتون پیدا ہوئی جواتی کمزور پیدا ہوئی تھی کہ کسی کواس کے بیچنے کی امیر نہیں تھی ، جب خاتون پیدا ہوئی جوائی کو زبر دست نمونیہ ہوگیا دوا کئی چل رہی تھی مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا، میر ہے والدم حوم حضرت الحاج محد حسن صاحب بہت فکر مند تھے کیونکہ میں نہیں ہوا، میر ہے والدم حوم حضرت الحاج محد حسن صاحب بہت فکر مند تھے کیونکہ میں نہیں ہوا، میر ہے والدم حوم حضرت الحاج محد حسن صاحب بہت فکر مند تھے کیونکہ میں نہیں ہوا، میر ہے والدم حوم حضرت الحاج محد حسن صاحب بہت فکر مند تھے کیونکہ میں

ان دنوں بر بلی شریف میں تھا، اسی اثناء میں حضور سیدی مرشدی علیہ الرحمہ کے مکان تشریف لے جانا ہوا، حضرت والا کا قیام قا دری منزل صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے مکان پرتھا، والدصا حب قبلہ بغرض ملا قات بعد نماز عشاء حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے، جاتے ہی حضرت نے والدصا حب سے دریا فت فرمایا کہ بچی کی طبیعت کیسی ہوئے، والدصا حب نے بتایا کہ میں سوچ میں پڑگیا کہ آخر حضرت قبلہ کوس نے بتایا کہ میں سوچ میں پڑگیا کہ آخر حضرت قبلہ کوس نے بتایا کہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت سے عرض کروں کہ بچی کی طبیعت خراب ہے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت سے عرض کروں کہ بچی کی طبیعت خراب ہے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت نے تعویذ بڑھاتے ہوئے فرما یا لیجئے بچی کی کے گئے میں موم جامہ کر کے ڈالدیں، والدصا حب اسی وقت گھرا نے فرا تعویذ کوا پنے ہاتھ سے موم جامہ کر اور میری بہن قمرالنساء سے سلوا کر گئے مسین فرا تعویذ کوا پنے ہاتھ سے موم جامہ کیا اور میری بہن قمرالنساء سے سلوا کر گئے مسین ڈالدیا، بچہ وتعالی تعویذ بہنا نے کے بعد ہی تھوڑی دیر میں بچی کی طبیعت سنجل ڈالدیا، بچہ وتعالی تعویذ بہنا نے کے بعد ہی تھوڑی دیر میں بھی کی طبیعت سنجل گئی، سانس کی تکلیف بالکل دور ہوگئی، ایک ہفتہ میں بالکل شکر رست ہوگئی، اس کے بعد ایک طوبی عرصے تک بچی بھار ہی نہیں ہوئی عرصہ دراز تک بچی بالکل چاک و چو بند ایک طوبی عرصے تک بچی بھار ہی نہیں ہوئی عرصہ دراز تک بچی بالکل چاک و چو بند

والدما جدنے مجھے بتایا کہ میرے جانے سے پہلے بی حضرت قبلہ نے تعویذ لکھ کرر کھ لیا تھا، اور ایسالگا کہ حضرت میرے آن کا انظار فر مار ہے تھے میں حاضر ہوا اور فور آتعوید عنایت فرمایا، اس وقت پکی کی حالت بہت نازک تھی اسی لئے حضرت فرمائی، بلا شبہ حضرت والا کایہ کشف تھا، میر اتجربہ ہے کہ حضور مرسشدی میں قوت کشف بڑی قوی تھی، اپنی ایمائی فراست سے بہت کچھ جان لیا کرتے تھے، قوت کشف بڑی قوی تھی، اپنی ایمائی فراست سے بہت کچھ جان لیا کرتے تھے، فرایک قائل الله یو تی ہوگا: ۔ شہر جام گر گجرات سے مصل ایک گاؤں ہے جس کا ای شاء اللہ بچہ عالم ہوگا: ۔ شہر جام گر گجرات سے مصل ایک گاؤں ہے جس کا نام بیڑی ہے حضرت مولانا سید سیم با پوزید مجدہ اسی گاؤں کے دہنے والے ہیں، سید نام بیڑی ہے حضرت مولانا سید سیم با پوزید مجدہ اسی گاؤں کے دہنے والے ہیں، سید

صاحب موصوف ایک ایسے عالم اور مقرر بیں گجرات کے علاء میں انکا نام سرفہرست ہے جب یہ بہت چھوٹے تھاس وقت حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ گجرات کا دورہ کرتے ہوئے سیدصا حب موصوف کے والد ما جدنانی والا با پوکی دعوت پر بیڑی گاؤں تشریف لے گئے، نانی والا با پونے اپنے شخ کی آمد کی خوشی میں اپنے مہمانوں کے لئے پاپلیٹ مجھل کی ہر یانی بنوائی تھی، بعد نماز عشاء جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو نانی والا با پونے اپنے فرزندار جمند سید سلیم صاحب با پوکو حضرت کی فارغ ہو گئے تو نانی والا با پونے اپنے فرزندار جمند سید سلیم صاحب با پوکو حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی حضور بی غلام زادہ ہے اس کے لئے دعائے میں برکت فرما وی الا نے بیچ کے سر پر ہا تھ رکھ کر دعا فرمائی ، اور ارشا دفر ما یا ان شاء اللہ بیہ بچ عالم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لم اور رزق میں برکت عطا فرمائے اور اس سے این میں برکت عطا فرمائے اور اس

بیڑی گاؤں کے لوگ عام طور پرمزدور پیشہ ہیں، یہ گاؤں ساحل سمندر پرواقع ہے اس لئے یہاں کے لوگ ماہی گیری یا سمندری پورٹ پرمزدوری کرتے ہیں پھے لوگ کھنی باڑی بھی کرتے ہیں تعلیم اعتبار سے یہ علاقہ بالکل بچھڑا ہوا ہے، پڑھ کھے لوگوں کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، مگر پورا گاؤں متصلب سی ہے ایک آدمی بھی دوسر نے فرقے کا نہیں پایا جاتا ہے، اس چھوٹے گاؤں میں جناب مولا ناسیدا حمد صاحب عرف نانی والا با پواپ بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں پورے سوراسٹر مسیں آپ نانی والا با پوکے نام سے مشہور ہیں، کھی زبان ہی بولے ہیں، اردو بہت کم جانے فرماتے ہیں، ان علاقوں میں مسلمان کچھی زبان ہی بولے ہیں، اردو بہت کم جانے ہیں، نانی والا با پونے اپنی پوری زندگی میں اسی زبان کوذر یعی تبلیغ بنا کر مسلک المل سنت ہیں، نانی والا با پونے اپنی پوری زندگی میں اسی زبان کوذر یعی تبلیغ بنا کر مسلک المل سنت ہیں، نانی والا با پوعلیہ الرحمہ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے جانار اثرات تک یا نے جاتے ہیں، نانی والا با پوعلیہ الرحمہ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے جانار

مخلص مرید سے ،سلسلہ رضویہ کی تروت کو اشاعت میں آپ کا اہم رول شامل ہے مولی تعالی ان کواسکا بہترین صلہ عطافر مائے۔ آمین۔

حضرت مولا ناسید سلیم با پوصاحب ماشاء الله پر طرکه کر بہترین عالم بے اور آئی پورے گرات و بیرون مجرات میں اپنے علم وفضل اور تبلیغ واشاعت دین کیوجہ سے جانے بہچانے جاتے ہیں، حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی دعاؤں کی چلتی مجسرتی تصویر ہیں، رب قدیرا پنے حبیب پاک مالیا آئی کے صدقہ وطفیل ان کو نگاہ حاسدین سے

محفوظ رکھے اور دیں متین کی خدمات لیتارہے آمین۔

حضور مفتی اعظم اور شاہرادگان غوث اعظم: \_ ۱۹۸۳ میں راقم الحروف محمد مجیب اشرف رضوی نے پاکستان کا دورہ کیا یہاں پر ڈھائی ماہ تک قیام رہا، دوران قیام حیدر آباد سندھ، لاہور۔ ملتان، پیشا وراور کراچی وغیرہ شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا، کراچی کے قیام کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ شاہراد ہ غوث اعظم سید پیرعلاء الدین طاہر صاحب قبلہ کراچی تشریف لائے ہوئے ہیں مجھے آپی زیار \_ کاشوق ہوا، این احیاب سے ذکر کیا کہ حضرت سے ملاقات کے لئے چلنا ہے، چنا نچہ ایک سروز ہوا تھے احباب سے ذکر کیا کہ حضرت سے ملاقات کے لئے چلنا ہے، چنا نچہ ایک سروز ہو تقع ایک بنگلہ میں تھا، حسب پروگرام ہم لوگ آپ کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے ،عمر کی نماز کے بعد حضور والا سے ملاقات ہوئی، سلام ،مصافحہ اور دست بوتی کے بعد حضرت نے سامنے رکھے ہوئے صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ فرما یا اور مجھے اپنے پاس بیٹھالیا، فور آاندر سے یائی، چائے اور بسکٹ وغیرہ لائے گئے اور ہماری خاطر تواضع کی گئی۔

حضرت کی زبان عربی تھی گرتھوڑی تھوڑی اردو بھی بول کیسے تھے، آپ نے فرمایا کہ'' تم لوگ کہاں سے آیا ہے'' میں نے عرض کیا، بیلوگ جومیر ہے ساتھ آئے ہیں بہیں کراچی کے رہنے والے ہیں، میں ہندوستان سے آیا ہوں، ہندوستان کا نام

سنکر حضرت والانے پورے طور پرمیری طرف متوجہ ہو کرفر مایا'' ہندوستان کا ایک شہر بریلی ہے تو بریلی کوچا نتا ہے' میں نے کہا جی حضورا چھی طرح جا نتا ہوں،فر مایا ''تو جہاں رہتا ہے وہاں سے ہریلی کتنا دور ہے' عرض کیا تقریبا آٹھ سو کیلومسیٹر ، فرمایا'' وہاں شیخ احمد رضا کالڑ کا شیخ مصطفیٰ رضار ہتا ہے اس کوجا نتا ہے؟''عرض کیا جی حضور جانتا ہوں وہ میرے شیخ طریقت اور شفیق مر بی ہیں، میں انکااد نیٰ خادم اور مرید ہوں فرمایا دو تومصطفی رضا کامرید ہے؟ ماشاء الله، وه بڑی شان کاعالم اور شیخ ہے، ہمارادادا فیخ عبدالقا در(غو ث اعظم رضی الله تعالی عنه ) نے مصطفیٰ رضاا دراس کا والداحمہ رضا کو بہت بہت دیا، جتنا ہم کونہیں دیاان کودیا، ہندی مسلمان اسکا قدر نہیں جانتا ہے، مصطفل رضااوراسکاوالدشیخ احمدرضا بہت بڑا آ دمی ہے، میں نے عرض کیا کہ حضور میں جا ہت مول كەتېركأ سلسلەعالىيەقا درىيەكى خلافت واجازت سےاس غلام كونجى نواز دىي،فر مايا<sup>د.</sup> تمهارا فيخ نةتم كوا جازت نبيس دى "عرض كيا الحمد لله مجھے اسينے فيخ سے اجازت حاصل ہے، فرمایا، بس کافی ہے، میں تم کوسلسلہ شاذلیہ کی اجازت دیتا ہے' پیفر ماکرایٹ دست کرم میری پیٹے پردونوں شانوں کے درمیان رکھا بلاشبہ میں نے آ بے کے مبارک ہاتھوں کی ٹھنڈک کا اثرا ہے سینے میں محسوں کیا ،اس کے بعد آئکھیں بند کرلیں اور زیر لب پچھدعائیں اور کلمات خیرادافر مائے جس کومیں من نہ سکا، جب آپ کچھ پڑھ رہے تھے،اس وفت میں نے اپنے دونوں کندھوں پر بو جھمحسوس کیا پھر جب حضرت نے ا پنا ہاتھ مثایا وہ تقل ختم ہو گیااس کے بعدا بنے دونوں ہاتھوں میں میرے ہاتھوں کو پکڑ كرسلسله عاليه شاذليه كي اجازت وخلافت سينوازا \_وللدالحسيد، بهعطا به نوازش بهي میرے شخ کا صدقہ ہے۔

الاشراف حضرت شيخ سيد يوسف گيلانی صاحب سجاده نشين بارگاه غوث اعظم عليه الرحمه

سے ملا قات کا شرف حاصل ہوا، اس وقت میر سے ساتھ عزیزم مولا ناعن لام مصطفیٰ صاحب قا دری سورتی اور جناب الحاج علی محمرصا حب رضوی پوربندراور دوسس سے حضرات بھی تھے، حضرت موصوف کی عمر شریف اس وقت پنجانو ہے سال کی تھی ،مو صوف صاحب سجادہ سے سلام ومصافحہ ہوا آپ نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ ہم لوگوں کوا پخ قریب بیٹھا یا پھر جائے سے ہماری ضیافت فرمائی ،فقیر نے اپنااورا بے ساتقيوں كاحضرت موصوف سے تعارف كرا يا اورخصوصى دعاء كى درخواست كى حضرت نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دیرتک ہارے لئے دعا وفر مائی ، پھرآ پ نے مجھے سے فرمایا " کتم سلسله کامریدے " میں نے عرض کیا کفقیرسلسله عالیہ قادریہ سیں حضرت شيخ محمصطفي رضاابن امام احدرضاعليهما الرضوان سے ارادت ركھتا ہے، بيرن كرحضرت نقيب الاشراف سنبهل كربينه كئة اورفر مايا'' شيخ مصطفي رضااوراسكا والدشيخ احدرضا دونوں بہت بڑا عالم اور شیخ تھا، شیخ عبدالقا در ہمارے دا داسے دونوں کو بہت فیض ملاءا تناملا کہ ہم کوبھی اتنانہیں ملا' بیفر مانے کے بعد آپ نے اپناشجرہ منگوا یااس يرميرا نامتحرير فرمايا اورسلسله عاليه قادرييكي اجازت وخلافت مصرفراز فرمايا اور نفیحت کرتے ہوئے کہا کہ 'پیظیم امانت ہے اسکی حفاظت کرنا'' پھرمیرے سریرا پناہاتھ ركه كردعا مين دين ، اورايخ خادم كوتكم ديا كه الماري سي ايك غلاف نكال كرلاؤ ، خادم ایک ہرے رنگ کی جادرجس کے کنارے پرسرخ رنگ کا حاشیہ محت الایا آ یے مجھے جادرشريف ديية موئة فرمايا كه حضرت شيخنا عبدالقا درغوث اعظم كى تربت كاغلاف ہے،اس کرم فرمائی اور ذرہ نوازی پر میں جتنا ناز کروں کم ہے، بیسب کرم ہے میرے شیخ سیدی حضور مفتی اعظم رضی الله تعالی عنه کاان کے دامن کرم سے وابستگی کی بیسب بركتيل بيل ورنه "من آنم كمن دانم" ع برسبتهاراكرم بمرشدكه بات اب تك بني جوئي ب

كبنے والے نے سچ كہا ہے \_

## جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا

پیشا وری با با:۔ ہم• • ۲۰ ء میں حج وزیارت کے لئے حاضری کے دوران مکہ مکر مر میں جناب سید بوسف بیشاوری باباسے ملاقات ہوئی جوسا ٹھ سال سے حرمین شریفین میں مقیم ہیں، بڑے یائے کے بزرگ ہیں، صائم الدھراور قائم اللیل تھے جب تک مكه مكرمه ميں ہوتے تھے بلا ناغة عمرہ كرتے تھے،حضورسيد ناغوث اعظم رضى الله تعالى عنہ کی اولا د سے تھے ،نحیف ولاغر بدن مگر چیرہ وجیہ جس سے بزرگی کے آثارنمایاں تھے،فقیر سے بہت محبت فر ماتے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی ہندستانی جاجی ملتا تواس سے دریا فت فرماتے کہ 'نا گیور کامفتی کہاں ہے'' بہرحال سوم برم ہے میں بعد نمازعشاء، رات میں ۱۰ر بح حرم شریف میں دارام ہانی کی جگہ پیشاوری بابا سے ملاقات ہوئی دوران تفتكوآب فرمايا" ايك رات مين خواب مين اين جدكريم سنيخ عبدالقادر غوث یا ک کود یکھاان کے پہلومیں ایک اور صاحب بنیٹھے تھے میں نے دریافت کیا كه بيكون بير؟ آب نے فرما يا احمد رضا مندي بين، ميں نے كہاان كامقام كيا ہے؟ آپ نے فرمایا مندوستاں میں ہمارا نائب ہے، یہ کہہ کرآپ رونے لگے اور بھرائی ہوئی آ واز میں فرمایا کہ احدرضا کے بیٹے مولا نامصطفیٰ رضاکو ہندوستان والا نہ پیجان سکا کہوہ کون تھا، بیفر ماکرآ پتشریف لے گئے۔میری ہرسال تقریباً آپ سے ملاقات ہوتی رہتی تقی را ۲۰۱۱ء میں آپ کا وصال ہو گیا جدہ کے قبرستان میں مدفون ہیں '' خسدا رحمت كنداي عاشقان ياك طينت را "مذكوره بالا تينول وا قعات معلوم مواكه شہزادگان غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ نے امام احمد رضااوران کے شہزاد ہے سرکار مفتی اعظم علیہاالرضوان کے بارے میں جو پچھفر ما یا ہےاس میں بیہ بات مشترک طور پر

موجود ہے کہ سیدنا امام احمد رضا علیہ الرحمہ اور ان کے شہزاد ہے سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ پرحضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا خصوصی کرم تھا اور بارگاہ غوجیت سے ان حضرات کو برکات وانو ارکا وافر حصہ ملاتھا۔

غريب كى قسمت جمك كئ: - ١٩٤٢ء مين حضرت والانے ناسك اور مضافات کاایک طویل تبلیغی دورہ فرمایا تھااس دورے میں سنگم نیرکا پروگرام بھی شامل محت، ہم لوگ بائی روڈشام کے وقت سنگم نیر حضرت والاکی ہمرکابی میں جارہے تھے، کہ نماز مغرب کا وقت قریب آ گیا حضرت والا نے فر ما یا کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لی جائے ،لوگوں نے کہا کہ حضور سکم نیریہاں سے دس پندرہ کیلومیٹررہ گیا ہے وہیں چل کرنماز پڑھی جائے ،حضرت نے فرمایا سامنے گاؤں نظر آ رہا ہے نماز یہیں پڑھیں گے، گاؤں کے قریب آ کرایک بوڑ ھے میاں سے دریا فت کیا گیا کہ یہاں کوئی مسجد ہے؟ بوڑھے نے کہاہاں ہے میں ابھی مسجد سے آرہا ہوں، میرے ساتھ حیلتے، ہمارا قا فلهاس بوڑھے کی رہنمائی میں مسجد پہنجا، ایک جھوٹی سی مسجد تھی جس میں جراغ جل ر ہا تھا،حضرت والا نے وضوفر ما یا پھر جماعت کے ساتھ مغرب کی نمیازا دا کی گئی، بوڑ ھے میاں وہیں کھڑے ہاراا نظار کرتے رہے، جب ہم لوگ نماز سے فارغ ہو گئے توبڑے میاں نے خطیب شہر ناسک حضرت حا فظامنیرالدین صاحب مرحوم سے یو چھا کہ بہ بزرگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں حضرت خطیب صاحب نے حضرت اقدس کا تعارف کراتے ہوئے فر ما یا کہ یہ ہمارے پیر ہیں ،ان کومفتی اعظہ م كتے ہيں بريلى شريف سے تشريف لائے ہيں، يين كر بوڑ ھے ميال نے كہا كہ يمي پیرصاحب تھے جوسری رام پورتشریف لائے تھے،خطیب صاحب نے کہا ہاں یہی تفے۔خطیب صاحب نے ہال کر کے اثبات میں جواب دیا تو بوڑ سے میاں اتنا خوش ہوئے کہان کی آئکھول میں آنسوآ گئے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، کہ

صاحب کیا بتاؤں، جب معلوم ہوا کہ ہری رام پور میں ایک بزرگ اللہ کو لی پیسر صاحب آئے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ ان کے دیدار کے لئے اوران سے مسری رام پور پہنچا، ہونے کے لئے جمع ہوئے ہیں، میں بھی مرید ہونے کے ارادہ سے سری رام پور پہنچا، حضرت کی قیام گاہ پر جب گیا تو دیکھا کہ وہاں لوگوں کا میلہ لگاہوا ہے، میں نے شہ دی حضرت کی قیام گاہ پر جب گیا تو دیکھا کہ دہاں لوگوں کا میلہ لگاہوا ہے، میں نے شہ دی سے جات میں اپنی کوشش میں ناکام رہا صرف دور سے زیارت کر کے مایوسس نامراد گھر بتاؤں میں اپنی کوشش میں ناکام رہا صرف دور سے زیارت کر کے مایوسس نامراد گھر واپس ہوگیا، راستہ بھر سوچتارہا کہ زندگی کا کوئی بھر و سہنیں اسی ۱۸ رسال کی عمر ہوگئی ہم و اپنیں ہوگئی اس جا کر واپس ہوگیا، راستہ بھر سے وقعہ ملے نہ ملے، ہائے افسوس پیا سا کوئیں کے پاس جا کر واپس ہورہا ہے، یہی سوچتا ہوا گھر رات کوآیا عشاء کی نماز اوا کی اور خوب رویا اور دعاء کی کہ اے اللہ اپنے حبیب کے صدیح میں میری مراد پوری فرمادے، دیکھئے خدا کی شان کہ کھیک چاردن کے بعد اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو میر سے گاؤں میں بھنج و یا، کیا خدا کی شان ہے، جب وہ کسی کی سنتا ہے تو بند سے کے خیال اور سوچ سے زیادہ نواز دیتا کی شان ہے، جب وہ کسی کی سنتا ہے تو بند سے کے خیال اور سوچ سے زیادہ نواز دیتا کی شان ہے، جب وہ کسی کی سنتا ہے تو بند سے کے خیال اور سوچ سے زیادہ نواز دیتا کی شان ہے، جب وہ کسی کی سنتا ہے تو بند سے کوئیل اور سوچ سے زیادہ نواز دیتا کی شان ہے، جب وہ کسی کی سنتا ہے تو بند سے کوئیل اور سوچ سے زیادہ نواز دیتا کی شان ہے، جب وہ کسی کی سنتا ہے تو بند سے کہ بھی جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے۔

اسے میں حضور والانماز سے فارغ ہو کرمتجد سے باہر تشریف لائے بڑے میاں نے آگے بڑھ کر سام ومصافحہ کر کے دست ہوی کی اور حضرت والاکی خدمت میں نیاز مندانہ گزارش کرتے ہوئے عرض کی ، حضور! غریب کے گرتشریف لیف میں نیاز مندانہ گزارش کرتے ہوئے حاض کی ، حضور! غریب کے گرشریف لیف کوٹیول چلیں ، حضرت نے بغیر کچھ پوچھ بلاتو قف خلاف عادت بخوشی بوڑھے کی عرض کو قبول فرمالیا، مجھے ایسا محسوں ہوا کہ حضرت والا پہلے ہی سے بوڑھے کے گرجانے کا ارادہ رکھتے تھے، اس کی وجہ بیہ کہ میں نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ جب کوئی آپکوا پے گھسر لیجانے کی گزارش کرتا تھا، اور وہ اجنبی ہوتا تو دریا فت فرماتے آپ کون بیں اور کہاں بیجانے کی گزارش کرتا تھا، اور وہ اجنبی ہوتا تو دریا فت فرماتے آپ کون بیں اور کہاں چلنا ہے گراس بوڑھے سے حضرت نے پچھ بھی نہیں فرمایا اور اس کے ساتھ چلا ہے ،

مسجد سے قریب ہی اسکا چھوٹا سا جھو پڑی نما کیا مکان تھا، مکان کے اندرمٹی کے تیل سے جلنے والی ڈھیبری جل رہی تھی۔

پڑے میاں خوشی خوشی اندر گئے اور ایک لکڑی کا پیڑ ھا تختہ نمالا کریا ہرصحن میں حضرت والا كيليخ ركهديا، اورايك برانا كمبل جم لوگوں كے لئے لاكر بچھاديا، سب لوگ حضرت والا کے سامنے سکون کے ساتھ بیٹھ گئے ،لوگوں کوایب امحسوں ہوا کہ جیسے کسی شاہی محل میں کسی عظیم شہنشاہ کے سامنے اوب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے نے یانی پلاکرسب کی خاطرتواضع کی ،اسکے بعد مرید ہونے کے لئے حضرت والا کے سامنے ادب کے ساتھ دوز انو بیٹھ گیا، حضرت اقدی نے اسے مرید فرمایا اور مرید كرنے كے بعد خوب دعائيں ديں ، بڑے مياں نے آب ديدہ ہوكراينے سننے كى بارگاہ میں عرض کی ،حضور! میں بہت غریب آ دمی ہوں ،میر ہے سر نین جوان الرکیوں کی شادی کا بوجھ ہے، سرکار دعا فرما نیں، بچیوں کے ہاتھ مہندی سے رنگین ہوں اور میر ہے سرکا بوجھ ہلکا ہو،حضرت نے رفت انگیز انداز میں بڑے میاں کو دعا نیں دیں اور صدری کی جیب میں ہاتھ ڈالااور جیب میں جتنی رقم تھی نکال کراس بوڑھے کوعنایت فرما کرارشاد فرما یا کہ بچیوں کی شادیاں جلد سے جلد کر ڈالو، ان شاءاللہ تعسالی خیر ہی خیر ہے ، اور تنیوں بچیوں ہے کہد و کہ سلسل تین دنوں تک بعد نمازعشاءسورۂ مریم شریف ہے گی تلاوت کریں، اگر ہوسکے تو گیارہ دن پورے کریں، ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے رشتے آئیں گے،اور پیضیحت یا در کھنا کہ جب رشتہ آئے تو تحقیق کرلینا کہاڑ کا اوراس کے گھروالے تی تیجے العقیدہ ہیں کہ ہیں، آج کل لوگ اسکالحاظ بہت کم کرتے ہیں، انا لله وانا اليه راجعون ، يفرما كرحضرت والاجانے كے لئے المحد كھرے موت اور بڑے میاں سے اجازت کیکر کھڑی کار میں تشریف فرما ہو گئے، حضرت اقدس نے بڑے میاں کو جورقم عنایت فر مائی تھی وہ دس بارہ ہزار سے

کم نہ تھی، جبکہ ۲<u>۱۹۶</u>ء میں روپے کی قیمت آج کی بہ نسبت کی گنازیادہ تھی، آج کی قیمت کے حساب سے دیکھا جائے بچاس ساٹھ ہزار سے کم نہ تھی، یہ تھا حضرت والا کا انداز سخاوت اور غریبوں کے ساتھ مشفقا نہ برتاؤاور کر بمانہ سلوک، آج کے دور میں ایسا شخ ڈھونڈ ھنے سے بھی نہ ملیگا، رازالہ آبادی مرحوم نے اسی حقیقت کواس انداز میں بیان کیا ہے ہے

ڈھونڈھتے ڈھونڈھتے تم دہر میں تھک جاؤگ اپیامرشدندز مانے مسیں کہیں یاؤگ

اسلام مجد بی بی جی بر یلی شریف میں زیرتعلیم تھا، ایک روز بعد نماز عصر حضرت قبلہ کی بات ہے جبکہ فقیر راقم الحروف وارالعلوم مظہر اسلام مجد بی بی جی بر یلی شریف میں زیرتعلیم تھا، ایک روز بعد نماز عصر حضرت قبلہ کی بارگاہ میں حضرت شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق صاحب قبلہ کے کھے ہوئے فقاوے سنانے کی غرض سے فقیر حاضر ہوا، حضرت والانے فرما یا کہ جعرات کے دن تین بیج کی ٹرین سے شا بجہان پور جلے میں جانا ہے، اور آپکوبھی چلنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد فوراً یہاں تیارہ وکر آجائے گا، چنانچہ حسب ارشاد میں بعد نماز ظہر دو بیج محلہ سوداگران بینج گیا، شابجہان پور سے دوآ دی حضرت والا کولینے کی غرض سے بریلی شریف آئے ہوئے تین تا جہ کوئے تھے، یدونوں صاحبان بھی وہاں کھڑے سے، کہ حضرت والا باہرتشریف نہیں شریف آئے ہم لوگ پریشان تھے، کہ ابٹرین ملی مشکل ہے کیونکہ محلہ سوداگران سے بریلی جنگشن کی دوری کم ہے کم ۲۰ / ۲۵ رمنٹ میں طے ہوتی ہے اگر داستہ صاف نہیں ہے بواد دھا گھند ضرود لگ جا تا ہے، حضرت والا کا شانہ مبارکہ سے دو بگر پچاس منٹ پر باہرتشریف لائے اور سائیکل رکشا پرتشریف فرما ہوئے۔

شا جہان پورسے آئے دونوں میں سے ایک نے عرض کی حضور۔ اسٹیشن پہنینے

سے پہلے ہی ٹرین چھوٹ چی ہوگی ٹرین کے چھوٹ کا وقت ٹھیک ۱۱ ہے ہا اور ایکن ٹوبس سے چلیں،
ابھی کلٹ بھی لینا ہے، ساڑھے تین نے جا کیس گے، اگر حضور فرما کیس توبس سے چلیں،
حضرت نے فرما یا اسٹیشن ہی چلئے ان شاء الڈٹرین مل جائے گی، بیس کر جھے بقین ہوگیا
کہ ٹرین اب ضرور مل جائے گی، خیر دو بجبر ۵۵ مرمنٹ پرہم لوگ سودا گران سے روانہ
ہوئے اور تین نے کر ۵ مرمنٹ پر صرف ۱۰ مرمنٹ میں اسٹیشن پہنچ گئے، حضرت نے فرمایا
کہ جاؤ جلدی کلک لیکر آؤ ہم لوگ پلیٹ فارم پر چلتے ہیں، ایک صاحب کلک کے سلطے
چلے گئے اور ہم لوگ جب اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے توٹرین چھوٹ رہی تھی،
صاحب کلٹ لینے گئے جیسے ہی حضرت اقدس رکٹرین بھی رک گئی اسٹے مسیں جو
صاحب کلٹ لینے گئے جیسے ہی حضرت اقدس رکٹرین بھی رک گئی اسٹے مسیں جو
صاحب کلٹ لینے گئے جیسے ہی حضرت اقدس رکٹرین بھی رک گئی اسٹے مسیں جو
صاحب کلٹ لینے گئی ہم لوگ حضرت کے ہمراہ اطمینان سے سیڑھیاں طے کر تے
ماد کیا جائے گی ہم لوگ حضرت کے ہمراہ اطمینان سے سیڑھیاں طے کر تے
موزے پلیٹ فارم نہر ۱۲ پر پہنچ گئے اور سامنے والے ڈب میں جاکر بیٹھ گئے جگہ بھی ال

ضروری وضاحت: ۔ فدکورہ بالا واقعہ پڑھنے کے بعد پچھلوگ سوچ سکتے ہیں کہ ٹرین کا چل کررک جانائی بات نہیں ہے بھی بھی ایسا ہوتار ہتا ہے، میں بھی ما نتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے مگراس سلسلہ میں میری گذارش ہے ہے کہ اس واقعہ کوغور سے پڑھئے تو اسس میں کی ایسی باتیں ملیں گی جن سے بخو بی اندازہ ہوجائیگا کہ ٹرین کارکنا اتفاقی بات نہیں میں کمی ایک اللہ کے ولی کیلئے روگی گئی ہے۔

کہلی بات رہے کہ حضرت اقدس مکان سے اسٹیشن کے لئے اس وقت روانہ ہور ہے ہیں جبکہ ٹرین کے چھوٹے میں مرف پانچ منٹ میں ہور ہے ہیں جبکہ ٹرین کے چھوٹے میں صرف پانچ منٹ باقی تصاور پانچ منٹ میں اسٹیشن تک پہنچنا ناممکن، پھر بھی حضرت فر مار ہے ہیں کہان شاءاللہ تعالی ٹرین مسل

جائے گی، کہنے والے نے کہا کہ ٹرین بیس ملے گی بس سے تشریف لے چلیں بین کر

آپ کوکوئی تر دونمیں ہوااور پر اعتادا نداز میں فرما یاان شاء اللہ تعب الی ٹرین لل جائے
گی، دوسری بات بیہ ہوئی کہ دس منٹ میں سست رفتار رکشا سودا گران سے ہر پلی جنگشن
پہنچ گیا ایسا محسوس ہوا کہ ذر مین سمٹ گئ اور رکشا آ نا فانا اسٹیشن پہنچ گیا، تیسری بات یہ
ہے کہ کلک کا وَشر جوکافی دور ہے ٹکٹ لینے کے لئے آنے جانے میں کم از کم دس پندرہ
منٹ درکار ہیں باوجوداس کے صرف پانچ منٹ اس کام میں گئے، چوتھی بات یہ ہے کہ
ٹرین کوجاتے ہوئے دیکھ کر حضرت والا اس طرح اچا ناک رک کر کھڑ ہے ہوئے جیسے
منٹ درکار ہیں باوجوداس کے صرف پانچ منٹ اس کام میں گئے، چوتھی بات یہ ہوئے جیسے
کسی چیز نے آپ کوروک دیا ہو، بیر کنا دراصل گاڑی کورو کئے کے لئے تھا، پانچ یں
بات یہ ہے کہ پلیٹ فارم پر اطمینان کے ساتھ دادر کی سیڑھیاں چڑ سے ہوئے تشریف
بات یہ ہے کہ پلیٹ فارم پر اطمینان کے ساتھ دادر کی سیڑھیاں چڑ سے ہوئے تشریف
بات یہ ہے کہ پلیٹ فارم پر اطمینان کے ساتھ دادر کی سیڑھیاں چڑ سے ہوئے تشریف
بات یہ ہے کہ اگر ٹرین اتفا قارک گئی ہے تو مسافرٹرین پکڑ نے کے لئے دوڑ بھاگ کر بین القا قارک گئی ہے تو مسافرٹرین پکڑ نے کے لئے دوڑ بھاگ کر
قاضا میہ ہے کہ اگر ٹرین اتفا قارک گئی ہے تو مسافرٹرین پکڑ نے کے لئے دوڑ بھاگ کر بیان داری کے ساتھ فور کیا جائے تو روز روشن کی طرح عیاں ہوجائیگا کہ یہ کوئی اتفا تی
امر نہیں تھا بلکہ با کرامت ولی کی کھل ہوئی کرامت تھی۔
ایمان داری کے ساتھ فور کیا جائے تو روز روشن کی طرح عیاں ہوجائیگا کہ یہ کوئی اتفا تی

لَا خَوُفُ عَلَيْهِ مَ : الله رب العزت جل مجده في آن مجيد مين اپنه محبوب بندول كے لئے ارشاد فرما يا ہے أَلاّ إِنَّ أَوْلِيَآ ءَ اللهِ لَا هَوْفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُونُونَ (لُولُو) غور سے سنو! الله كے دوستوں كونه كوئى خوف اور نه كوئى فم "اسكا مطلب يہ ہے كہ جہال اور جن حالات ميں دوسروں پرخوف وہراس حزن وملال كى كيفيت طارى ہوتى ہے شيك السے وقت ميں الله والے مطمئن اور پرسكون ہوتے ہيں الله والے مطمئن اور پرسكون ہوتے ہيں - جواللہ تعالى سے ڈرتی بھی ہے اور اسكاا دب ولى ظلى مجى كرتی ہے جواللہ تعالى سے ڈرتا ہے خلوق اس سے ڈرتی بھی ہے اور اسكاا دب ولى ظلى مجى كرتی ہے، تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات الله والوں كے مليں گے جن كو يرد ھركر كورد ھركر تى جھى كرتی ہے، تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات الله والوں كے مليں گے جن كو يرد ھركر

ايمان تازه بوجا تاب،

کاون میں میں مسلمانوں کا جانی مالی کافی نقصان ہوا تھا دودن تک شہر کے تمام حساس پڑا تھا جس میں مسلمانوں کا جانی مالی کافی نقصان ہوا تھا دودن تک شہر کے تمام حساس علاقوں میں ۱۲ رگھنٹوں کا سخت کر فیوں لگا دیا گیا تھا اس وقت فقیر دارالعلوم مظہر اسلام میں زیر تعلیم تھا اور سبزی منڈی ملوک پور بزرید کی مسجد میں بھی تھا اور سبزی منڈی ملوک پور بزرید کی مسجد میں بھی مظہر اسلام مفتی اعظم علیہ الرحمہ امامت بھی کرتا تھا ، اور انجمن حزب الرضا دارالعلوم مظہر اسلام مسجد تی تی جی کا جزل سکریٹری تھی تھا۔

ہندوسلم فسادی وجہ بیتی کہ ''امرت بازار پتر یکا'' ہندی اخبار کے ایڈ یہ شر کے ایم شی نے اپنے اخبار میں تو بین رسالت پر شمتل ایک مضمون شائع کیا ہے۔ جس کی بناء پر پورے ملک میں غم وغصہ کی اہر اٹھ گئی تھی اور اسکے خلاف جگہ جگہ احتجا بی جلے اور جلوس ہور ہے تھے، انجمن حزب الرضا دار العلوم ظہر اسلام کی زیر قیاد ۔۔۔ ئی احتجا بی جلے ہوئے استاذ مرم شارح بخاری حضرت العلام مفتی محمد شریف الحق صاحب قبلہ نے ان جلسوں سے خطاب کیا، جمعہ کا دن تھا محلہ ذخیرة کی جامع مسجد میں بعد نماز جعد ایک عظیم الشان احتجا بی جلسہ کا انعقاد ہوا تھا، جس مسیس ہزاروں ہزار کی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی، بعد نماز جعد جب کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی تقداد میں مسلمانوں نے شرکت کی، بعد نماز جعد جب کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی اور جارہا ہے اور اوٹا جارہا ہے، جیسے بی لوگوں کوفساد کی خبر معلوم ہوئی پورا مجمع نعر ہ تکبیر راگا تا جو اس جد سے باہر روڈ پر آ گیا، بھیڑ کوقا ہو میں کرنے کے لئے پولیس فورس بھی آ گئی اور ہوئی چارج کردیا جا رہ کی دیا نوں کو جدسے بھگر ڈواور افر اتفری مجھی کی پولیس نے مسلمانوں کو بڑی ہوئی جسلمانوں کو بھی جو کہ کا بیاری دردی سے مارنا شروع کردیا کا فی مسلمان زخی ہو گئے، اس وقت بھی کو بھی بلوں کو بلوا تیوں نے دردی سے مارنا شروع کردیا کا فی مسلمان زخی ہو گئے، اس وقت بھی کو کھی بلوا تیوں نے کہ کولیا تھا اور پوچھا کہاں جار ہے ہو میں نے کہا سودا گران محسلمان بارے ہو بھی المراس وار ہے ہو میں نے کہا سودا گران محسلمان حضرت کے بہاں جارہا ہوں بین کر بلوائی قدر سے شنڈ نے پڑے پھر بھی میرا چشمہ،
گھڑی اور میری جیب میں ۲۰ رو پے تھے لیکر بغیر جسمانی تکلیف پہنچائے یہ کہکر
مجھے چھوڑ دیا کہ جا وُبڑے مولا ناصاحب کے پاس جارہے ہواس لئے چھوڑ رہے ہیں
ور نہ جان سے مارڈ التے ، جب بلوائیوں نے مجھے چھوڑ اتو بھا گتے ہوئے سید ھے
حضرت والا کے مکان پر سوداگران محلہ بہنچ گیا ، دیکھا کہ حضرت والا باہر کی بیشک میں
تنہاتشریف فرما ہیں اور ہاتھ میں ایک ضخیم کتاب ہے جسکا مطالعہ فرمارہ ہیں مجھے
د کیھتے ہی فرمایا" اِنّا یللهِ وَانّا اِلَیْهِ رَاحِعُون " آپ اس آفت میں کسے آئے اللہ
تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔

اس زمانے میں محلہ سوداگران میں حضرت والا کے مکان کے سواکسی دوسرے مسلمان کا مکان نہیں تھا، اور نہ ہی حضرت کے مکان میں کوئی دوسرام دوتھا، حضرت اور آپ کی اہلیہ اور دوصا جبزادیاں تھیں باوجوداس کے حضرت والا بالکل مطمئن نظر آرہ ہے، ایسے ہنگا می اور خطرناک حالات میں بھی حضرت نہا مسجد تشریف لیجاتے اور خود ہی اذان دیتے اور نماز ادافر ماتے اور گھر والیس تشریف لاتے اس وقت مغرب اور عشاء دونمازیں حضرت قبلہ کے ساتھ مسجد رضا میں اداکر نے کی سعادت نصیب اور عشاء دونمازی کے بعد حضرت والا مجھے مکان کے اندر لے گئے اور اپنے ساتھ بیشا کھڑے ہوئے تیزی سے ہاری طرف کو کھانا کھلایا، پھر مجھے لیکر باہر تشریف لاتے اور روڈ کے کنار کے گئی کے سرے پر کھٹرے ہوئے تیزی سے ہاری طرف کھڑے ہوئے تیزی سے ہاری طرف آتے نظر آتے، پولیس والوں نے جب حضرت کودیکھا سہم گئے اور حضرت کے انداز میں حالوں کو آفیسروں کے انداز میں حکم دیتے ہوئے فرمایا، اس بچ کو بحفاظت ساتھ لیجا وادر ملوک پور ہزریہ کے انداز میں کہم دیتے ہوئے فرمایا، اس بچ کو بحفاظت ساتھ لیجا وادر ملوک پور ہزریہ کے مسجد میں پہنچا دو، پولیس والوں نے سرنیاز جھکاتے ہوئے حض کی سرکار آسے کے انداز میں جم کی دو، پولیس والوں نے نظر تی جو کے فرمایا، اس بچ کو بحفاظت ساتھ لیجا وادر ملوک پور ہزریہ کے مسجد میں پہنچا دو، پولیس والوں نے نیاز جھکاتے ہوئے عرض کی سرکار آسے کی مسجد میں پہنچا دو، پولیس والوں نے نظر نیاز جھکاتے ہوئے عرض کی سرکار آ

اطمینان رکھیں ہم انکو پہنچا دیں گے،حضرت نے فی امان اللہ کہتے ہوئے مجھے رخصت فرمایا، دونوں پولیس والے میرے دائیں ہائیں ہو گئے اور مجھے چے میں لے لیا اور مسجد تک بحفاظت پہنجادیا، جب میں مسجد میں جلا گیا تب دونوں وہاں سے واپس ہوئے۔ جبِ میں پولیس والوں کے ساتھ ملوک پورجار ہاتھا تو دل میں سوچتا حب ار ہ تھا کہ حضرت والاا گراہیے مکان پر ہی مجھے روک لیتے تواجھا تھانہ جانے ہے پولیس والے میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں ، 9 ربیجے رات مجھے ملوک پور کیوں بھجوادیا الٹ جانے اس میں کیامصلحت ہے؟ غرض کہ اس قتم کے بہت سے خیالات دل میں آتے جاتے رہے، بعد میں راز کھلا کہ حضرت نے مجھے مسلم محلہ ملوک پور کیوں بھجوادیا تھا، ہوا بيركهاسي روز رات مين دهائي تين بيج شب شرارت پيندون كاايك جنفا آيا اوراعلي حضرت رضی الله تعالی عند کے مزارشریف والی گلی اور حضرت والا کے مکان والی گلی میں گھساا در گھنتے ہی چیخ مارکر پورامجمع الئے یا وَں بھا گامزارشریف اور حضرت والا کے مكان كوكوئي نقصان نه پہنچا سكا،ان شرارت پسندوں براس وفت كيا گذري،انھوں نے کیاد یکھااور کیوں چیختے چلاتے بھاگ کھڑے ہوئے بیسی کومعلوم نہیں ہوا، اللہ تعالی ا پيمقبول بندول كى اسى طرح حفاظت فرما تا ہے، سي ہے ألا إنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْنٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ جبالوك فوف وبراسس اورحزن وملال كي اندوہناک کیفیات میں مبتلا ہوتے ہیں اس وفت اللہ والوں سے خوف وہراسس اور حزن وملال کواٹھالیا جاتا ہے،اوروہ حضرات بےخوف ہوکر کڑی سے کڑی مشکل کا آسانی سے مقابلہ کرنے میں کا میاب ہوجاتے ہیں وللدالحمد تَيَنَهُونُ كَى باسدارى: - " تَيَهُنُ "دائن ( يعنى سيدهى طرف سے كام شروع كر نے ) کو کہتے ہیں،حضورسیدی ومرشدی مفتی اعظم علیہالرحمہا بینے تمام کاموں مسیر " تيهن " کاپوراپوراخيال فرماتے تھے بھی اس ميں چو کتے نہ تھے، گويابيآ \_\_\_ کی

چنانچایک باردام پوراسیش پرآپ ٹرین کے انظار میں بینج پرتشریف فرما تھ،
سامنے ایک شخص کھڑا ہوکر بائیں ہاتھ سے چائے پی رہاتھا، حضرت قبلہ نے اس سے
فرمایا کہ، داہنے ہاتھ سے بیٹھ کر پینج ، اسٹیشن پر حضور کو جولوگ الوداع کرنے کے لئے
آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک صاحب بولے، حضور! بیغیر مسلم ہے، آپ نے
پر جستہ فرمایا '' انسان توہے'' بیس کروہ غیر مسلم فوراً دوسر نے بینج پرجا کر بیٹھ گسیا اور باقی
پر جستہ فرمایا '' انسان توہے'' بیس کروہ غیر مسلم فوراً دوسر نے بینج پرجا کر بیٹھ گسیا اور باقی
عاملہ موٹائی لگانے پر شنبیہ ، ۔ حضور سیدی مرشدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ
فیر مسلم کو ٹائی لگانے پر شنبیہ ، ۔ حضور سیدی مرشدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ
و جنے واڑہ سے حیدر آباد تشریف لے جارہ ہے تھے، فرسٹ کلاس میں مریدوں نے
دیزرویشن کروادیا جبکہ حضور والا فرسٹ کلاس میں سفرکر نا پسند نہیں فرماتے تھے، اور

کبھی کبھی فرماتے کہ اتنا پیسے فرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ دوسر بے درجہ میں آسانی کے ساتھ سفر کیا جاسکتا ہے بیٹھی حضرت والاکی پاکیزہ فکر سبحان اللہ مسلمان کا پیسے ضرورت کے مطابق ہی فرچ ہونا چاہئے، فیر جب فرسٹ کلاس کا کنڈ کٹر فکٹ چیک کرنے کے لئے آیا تو حضرت والا کود کھے کر بہت متاثر ہوا کلٹ چونکہ میرے پاس تھا میں نے فکٹ اس کود ہے دیا وہ چیک کر کے چلا گیا مگر جاتے جاتے دو تین بارم ٹرم ٹرکر دیکھتا ہوا گیا، اور تھوڑی ویر کے بعدا پناکا م ختم کر کے ہماری کیبن میں دوبارہ آیا اور باتھ جوڑ کر جھکتے ہوئے حضرت والا کے قدموں پر سررکھنا چاہ رہا تھا جیسا کہ ہندؤوں کی عادت ہے، حضرت نے اس کا سر پکڑ لیا اور فرما یا معاذ اللہ سے کیا کر ہے ہواور اسس کو قدموں پر سر فیکنے سے روک ویا، جب وہ سیرھا کھڑا ہونے لگا تو آ ہے نے اپنے قدموں پر سر فیکنے سے روک ویا، جب وہ سیرھا کھڑا ہونے لگا تو آ ہے نے اپنے سیر ھے ہا تھ سے اسکی ٹائی مغبوطی کے ساتھ پکڑ لی اور فرما یا کہ نگلے میں یہ بھے انہی کا کے مغرب کی کا دیا مغرب کی کا دو فرما یا کہ نگلے میں یہ بھے انہی کا کے منا تھ پکڑ لی اور فرما یا کہ نگلے میں یہ بھے انہی کا کی مغبوطی کے ساتھ پکڑ لی اور فرما یا کہ نگلے میں یہ بھے انہی کا کے منا کھوں لئکا رکھا ہے اس کو نکا لو۔

حضرت والا کے پرجلال انداز کود مکھ کروہ ہم ساگیا اور بولاحضور! یہ ہم لوگوں
کا یو نیفارم ہے ڈیوٹی کے وقت ہم کو پہننا کمپل سری ہے، حضرت نے فرما یا کہ تم ہندو
ہوکہ عیسائی اس نے کہا میں ہندوہوں آپ نے فرما یا ایسا کام کیوں کرتے ہوجو
تہمارے دھرم میں نہیں یہ عیسائیوں کے فد ہب کی علامت ہے، عیسائیت کے اسس
چند ہے کو تکال لو، اللہ تعالی تم کوراہ حق کی ہدایت عطافر مائے، میں نے اس دعساء
ہوایت پر آمین کہا، ہوسکتا ہے کہ اس کو بعد میں ہدایت نصیب ہوئی ہوا ورمسلمان ہوگیا
ہوایت پر آمین کہا، ہوسکتا ہے کہ اس کو بعد میں ہدایت نصیب ہوئی ہوا ورمسلمان ہوگیا

بہر حال اس نے فوراً ٹائی اتار دی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ٹائی نہیں باندھوں گا چاہے میری سرویس رہے یا نہ رہے ، اس نے بیات اس انداز سے کہی تھی کہ جس سے اسکے پختذارادہ کا اندازہ ہوتا تھا اور امیدیمی ہے کہ وہ اپنے کہنے پر قائم رہا ہوگا ، اور اس کی برکت ہے اس کی سرویس بھی باقی رہی ہوگی۔

کنڈاکٹر بابوٹائی کھول کرسیدھے کھڑے ہوگئے اورعرض کی ،سرکار میری ایک پہنے ہے جودوسال سے بیارہے اس کا بہت علاج کروا یا گروہ ٹھیک بہت یں ہورہی ہے حضرت والا نے اس کوروتعویذیں لکھ کرعطافر مائے اورفر ما یا ایک تعویذ کو جومڑا ہوا ہے موم جامہ کر کے گلے میں ڈال دینا اور دوسر ہے تعویذ کو بوتل میں صاف پانی بھر کراس میں ڈال دینا اورض شام ایک ایک کپ تین سائس میں بٹھا کر پلا نا، کنڈ کٹر نے تعویذ میں ڈال دینا اورض شام ایک ایک کپ تین سائس میں بٹھا کر پلا نا، کنڈ کٹر نے تعویذ سالو، ساتھ ہی تھیجے نے الٹا ہا تھ بڑھا یا حضرت نے اپناہا تھے جینچ لیا اورفر ما یا سیدھے ہاتھ سے لو، ساتھ ہی تھیجے فرمائی کہ آئندہ لینا دینا تو سیدھے ہاتھ سے لینا دینا۔

اس وقت حضرت والا نے جونفوش تحریر فرمائے تھے وہ درج ذیل ہیں۔

اس وقت حضرت والا نے جونفوش تحریر فرمائے تھے وہ درج ذیل ہیں۔

| <u> </u> |             |      |     |  |
|----------|-------------|------|-----|--|
| mar      | 991         | 444  | 114 |  |
| 990      | اسما        | 1791 | 995 |  |
| 184      | 9'91        | 9/19 | mq+ |  |
| 99+      | <b>M</b> 19 | اسما | 994 |  |

| . 2/11   |          |          |          |  |  |
|----------|----------|----------|----------|--|--|
| KAL ILO. | 444 1404 | 44. 1404 | 414 HAA  |  |  |
| 449 1400 | 414 1444 | 444 1440 | MAL HOW  |  |  |
| 414 1440 | MAN      | וסזן איז | 441 1444 |  |  |
| 401,044  | 44. 1447 | 419 144  | 441 1106 |  |  |

دونوں تعویذات دینے کے بعد فرمایا، بوتل کا پائی جب کم ہوجائے اس میں دوسرا پائی ملاد یا کرنا، اللہ تعالیٰ بیکی کوہدایت دے اور شفاء عطافر مائے، میں نے کہا آمین۔
ملاد یا کرنا، اللہ تعالیٰ بیکی کوہدایت دے اور شفاء عطافر مائے، میں نے کہا آمین۔
منتمبیہ: ۔ حضرت والاعلیہ الرحمہ کی عادت کر بہتھی کہ غیر مسلموں کو جو تعویذ عنایہ ت فرماتے وہ مندسوں پر مشمل ہوتا تھا، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحسم من الرحیم کے لئے مندسوں پر مشمل ہوتا تھا، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحسم من الرحیم کے لئے مندسوں پر فرماتے ہے، یہ بھی آپ کی مختاط زندگی کا ایک مونہ ہے اس لیئے آپ کی بیا کیزہ زندگی کی ہر ہرادا میں شرعی حزم واحتیاط کی جلوہ گری نظر آئے گی،

میں نے عرض کیا ہے

جو کم نظرہے وہ کیا جانے مرتب اسس کا حریم شرع میں جس نے گزاری شام وسحب

کار میں بھی سیدھی طرف تشریف فرمات: ۔ ۱۹۲۸ء حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان رائیور (ایم۔ پی) تشریف لائے ، حضرت والاکا قیام آ ب کے مرید خاص جناب محترم الحاج محمر جابر عرف کلومستری صاحب رضوی زید بجدہ بیجنا تھ پارہ کے مکان پرتھا، مستری صاحب اپنی کار میں اپنے مرشد برحق قبلہ کو جہاں بھی جانا ہوتا لیکر جاتے ، اورخود ہی ڈرائیور بنگ کرتے ، مستری صاحب کی ہمیشہ ریہ کوشش ہوتی کہ حضرت فرنٹ (اگلی) سیٹ پرتشریف رکھیں لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب سنہ ہوسکے حضرت فرنٹ (اگلی) سیٹ پرتشریف رکھیں لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب سنہ ہوسکے حضرت قبلہ حسب عادت ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھنا پیندفرہ اتے۔

آخرایک بارمستری صاحب نے جھے سے دریا فت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت والااگلی سیٹ پرنہیں بیٹھے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، میں نے کہااسس بارے میں کبھی بھی حضرت قبلہ سے میں نے دریا فت تونہیں کیا، مگر میں نے جہاں تک سمجھا ہے وہ سیہ ہے کہ حضرت والا دامت بر کانہ ہرکام میں '' تیامن' کینی داہنی طرف کو پہندفر ماتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں سید تناام المؤمنین عائشہ صدیقہ دضی اللہ تعالی عنہاسے مروی ہے کہ حضورا کرم سیدعالم صلے اللہ تعالی علیہ وسلم'' تیامن' کو پہندفر ماتے سے بہاں تک کہ تھی کرنے اور جوتے پہنئے میں بھی اس کا لحاظ فر ماتے تھے، چونکہ حضور سیدی مفتی اعظم سنتوں پر شختی کے ساتھ کی فرماتے ہیں اس کا لحاظ فر ماتے ہیں اس کو کار میں بیٹھنے میں بھی اس پڑمل فر ماتے ہیں کیونکہ ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ دائنی جانب ہوتی ہے، اور مسلمنے کی فرنٹ سیٹ بائیں طرف ہے اس لیئے اس پرنہیں بیٹھتے۔ سامنے کی فرنٹ سیٹ بائیں طرف ہے اس لیئے اس پرنہیں بیٹھتے۔ دومری بات یہ ہے کہ اگلی سیٹ پر بیٹھنے سے خود بینی اور بڑائی کا اظہار ہوتا ہے، دومری بات یہ ہے کہ اگلی سیٹ پر بیٹھنے سے خود بینی اور بڑائی کا اظہار ہوتا ہے،

چونکہ حضرت والای طبیعت میں تواضع اور انکساری پور سے طور پر پائی جاتی ، خود پہندی اور خود نمائی کی متکبرانہ آلودگ سے آپ کی طبیعت بالکل پاک ہے، جو کھلا یا کھالیہ، جہاں بیٹھا یا بیٹھ گئے، یہاں تک کہ تکلیف دہ سوار یوں پر بھی خوشی خوشی سفر فرماتے اور حکمی حرف شکایت زبان پر نہ لاتے ، تیسری بات بیہ کہ حضرت قبلہ ڈورائیور کے پیچھے بیٹھ کراسکی پشت پناہی فرماتے ہیں، ڈورائیورگاڑی کوسنجال ہے اور حضرت والوں کی روحانی گرانی فرماتے ہیں، یہ بات میں نے محض عقیدت سے نہیں کہی ہے والوں کی روحانی گرانی فرماتے ہیں، یہ بات میں نے محض عقیدت سے نہیں کہی ہے بلکہ میرابار ہا کا مشاہدہ ہے کہ ڈورائیورکی خفلت سے اکسیڈنٹ کا پوراپوراچائس ہونیکے باوجود، اللہ تعالی نے حضرت بابر کت شہزادہ اعلی حضرت سیری سرکار مفتی اعظم علیہ باوجود، اللہ تعالی نے حضرت بابر کت شہزادہ اعلی حضرت سیری سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی برکتوں سے خطرناک حادثوں سے بال بال بچالیا، گذشتہ صفحات میں اس فتم الرحمہ کی برکتوں سے خطرناک حادثوں سے بال بال بچالیا، گذشتہ صفحات میں اس فتم کے کئی واقعات گزر کے ہیں۔

نعمت الہی کی قدرشناسی: اللہ تعالی نے انسان کی ضرور یات زندگی کے لئے لا کھوں کروروں چھوٹی بڑی نعتیں پیدافر مائی ہیں، ان نعتوں کی قدراور حفاظت کرنی ہر ایک کی ذمہداری ہے اوراللہ تعالی کی سی نعت کی نا قدری اور بربادی سخت ناشکری اور جرم ہے بندہ مومن کے ایمانی تقاضوں میں بیہ بات لازمی طور پرشامل ہے کہ وہ اپنے رب کی ہرچھوٹی بڑی نعت کی قدر کرتے ہوئے شکر بجالائے اور نعمت کی بربادی کو برداشت نہ کرے، ہمیشہ سے اہل تقوی کا یہی شعار رہا ہے، اس تناظر میں حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے تقوی کا کا بانکین ملاحظہ فرما نعیں۔

الا الا المحاليء كى بات ہے جب میں دارالعلوم مظہراسلام مسجد نی بی جی بریلی شریف میں زیر تعلیم تھا،اس وقت بریلی شریف كی اكثر مسجدوں میں وضوكر نے کے لئے مٹی كے لوٹے استعمال ہوتے تھے،مسجدرضا محلہ سوداگران بریلی شریف میں بھی مٹی کے

لوٹے ہی وضو کے لئے استعال کئے جاتے تھے،اسی دوران جبئی کے ایک سیٹھ صاحب حضرت والا کی زیارت کی غرض سے ہر بلی شریف حاضر ہوئے،انھوں نے دیکھا کہ یہاں وضو کے لئے مٹی کے لوٹے استعال کئے جاتے ہیں، پیرومرشد کی مسجد میں وضو کے لئے بہترا نظام ہونا چاہیئے چنا نچے سیٹھ صاحب نے جسبئی واپسی کا ارادہ ملتوی کردیا اورایک ہفتہ میں پانی کی شنگی موٹر پہپ اورنلوں کا کام کھمل کروا کر جبئی چلے ملتوی کردیا اورایک ہفتہ میں پانی کی شنگی موٹر پہپ اورنلوں کا کام کھمل کروا کر جبئی چلے ملتوی کردیا اورایک ہفتہ میں پانی کی شنگی موٹر پہپ اورنلوں کا کام کھمل کروا کر جبئی چلے گئے، جاتے وقت حضرت قبلہ نے انکو بہت دعا تھیں دیں "جَوَادًا اللّٰهُ تَحَايُداً"

ایک روز حضرت والاحسب معمول عصر کی نماز کے لئے مسجد تشریف لے و یکھا کہ ایک ال سے تعوڑ اتھوڑ اپانی بہدر ہاہے، آپ سید ھےٹل کے پاس تشریف لے گئے اور اسکوا پنے ہاتھ سے بند فرما دیا، کسی کو تھم نہسیں دیا کہ جا کرٹل کو بند کر دوجب کہ وہاں بہت سے لوگ تھے، حضرت قبلہ کی عادت کر بیر تھی کہ کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دینے سے اکثر پر بیرز فرماتے تھے، اپنا کام خودا پنے ہاتھ سے کر لینے کی کوشش فرماتے تھے، بیسنت نبوی پرعمل بھی ہے اور بھم مریدوں کے لئے عملی تعسیم و تربیت کا ایک خوبصورت انداز بھی ہے، شرافت نفس یہی ہے کہ آدمی جہاں تک ہوسکے اپنا کام خودکر لیا کرے۔

بہرحال حضرت والا مرتبت نے لل بند کرنے کے بعد وہیں بیٹے کروضوفر ما یا اور نماز ادا کرنے کے بعد مکان تشریف لے گئے، پھر نماز مغرب کے لئے مسحب دتشریف لائے اور دیکھا کہ پھرایک لل سے پانی بہدرہا ہے آ ب تیزی سے لل کے پاس تشریف لے گئے اور اسکو بند فر ما دیا ، ال سے پانی بہتے ہوئے دیکھ کرفر ما یا اِنَّا یللهِ واِنَّا اِلَیْهِ کَا اَدِهِ عُونَ ، لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ بل بھی ٹھیک سے بند نہیں کرتے کس قدر بے پروائی دا جِعُونَ ، لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ بانی بھی اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے، کیا کسی اور کو سوجھائی نہیں دیتا کہ پانی بہدرہا ہے جھے ہی نظر آتا ہے، اللہ دا کبر حضرت والا کی نگاہ سوجھائی نہیں دیتا کہ پانی بہدرہا ہے جھے ہی نظر آتا ہے، اللہ دا کبر حضرت والا کی نگاہ

تقویٰ پانی کے ہرقطرہ میں نعمت الہی کا نور دیکھتی ہے اسس لئے تھوڑ ہے پانی کا بلا ضرورت ضائع ہونا آپ کی متقیا نہ طبیعت کو گوار ہنمیں ہوا، جبکہ لوگ اسکو معمولی بات سمجھ کر اسکی طرف دھیاں نہیں دیتے ، لوگوں کا حال توبیہ ہے کہ بلا ضرورت کئی کئی بالٹیاں پانی ضائع کر دیا کرتے ہیں اور دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کوکس بدر دی کے ساتھ ہم ضائع کر کے مجرموں کی صف میں کھڑ ہے ہور ہے ہیں ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آمین۔

حیدر آباد کا سفر: حیدر آباد مندوستان کا خوبصورت تاریخی شهر ہے جو آصفیا ہی سلطنت کا پایئے تخت تھا، آج بھی یہاں مسلم معاشرہ میں مسلمانوں کی قدیم تہذیب اور ثقافت کے اثرات نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں، آج سے ستر، اسی سال پہلے حیدر آباد میں اہلسنت و جماعت اور شیعہ فرقے کے لوگوں کی آبادی تھی وہا بیت، قادیا نیت وغیرہ فرقوں کے لوگوں کی آبادی تھی وہا بیت، قادیا نیت وغیرہ فرقوں کے لوگ بہت کم پائے جاتے تھے ادھر پچاس سال کے اندروہا بیت دیو بندیت کے اثر ورسوخ اور چہل پہل میں روز بروز اضافہ موتا گیا۔

ناظرین کرام کومعلوم ہونا چاہیئے کہ شال وجنوب یعنی پر یکی شریف اور حیدر آباد
دکن کے رہنے والے مسلمانوں میں مسلکی اور مشر بی اعتبار سے بڑی ہم آ ہسنگی تھی،
یہاں کے علاء کرام ، مشائخ عظام بالخصوص شیخ الاسلام ، فضیلت جنگ مولا ناانواراللہ
صاحب قبلہ بانی جامعہ نظامیہ حیدر آباداور خانقاہ چمن قادری کے ارباب حل وعقد کے
ساتھ امام احمد رضافاضل بریلوی کے گہر ہے مراسم اور باہمی خطوکتا ہت و سلمی
مذاکرات کے سلسلے قائم تھے ، گران حضرات کے بعد شال وجنوب کے بیامی تعلقات
جودو تعطل کی نذر ہوکررہ گئے جس کا متیجہ یہ ہوا کہ جنوبی علاقوں میں اعتقادی اور مسلکی
تصلب کی گرفت کمزور پڑتی گئی ، اور اعتدال پندی کے رجحان کوفروغ ہوتا گیا اور

تقی وہ آ ہستہ آ ہستہ سرد پر تی گئی، جس کی وجہ سے گراہ فرقوں کو پھولنے کاموقعہ ل گیا، اور گراہیت نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے اثرات پھیلا نا شروع کردیئے۔ چنانچہ حالات ایسے ہوگئے کہ ان گراہ جماعتوں کے ظاہری رکھ رکھا وَاور فرجی وضع قطع کود کھے کر بہت سے سید سے ساد بے لوگ، خاص طور سے وہ نو جوان جود پنی معلومات سے ناوا تف تھے ان کے جمنوا ہوگئے، پھر کیا تھا، میلا دفاتحہ بزرگان دین کے مزارات کی حاضری وغیرہ معمولات اہل سنت کوشرک، بدعت اور ناجائز وحرام کہنا شروع کردیا، جس سے وام تو وام خواص میں بھی بے چینی پھیل گئی کہ بیسب کیا ہور ہا ہے، اس بگڑتے ہوئے ماحول کو سنجا لئے اور گراہیت کے سیلا ب کورو کئے کے لئے حیدر آ باد کے باشعور علاء کرام ومشائخ عظام سرگرم عمل ہوگئے، اور ان حضرات نے فور آ بنام ' حفظ عقائدا ہل سنت' ایک المجمن تھکیل دی۔

اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے حضرات حیدرا باد کے مشاہیر علی اللہ تعالی کرام اور مشائ عظام ہے ، خاص طور پر خانقاہ سید خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب سجادہ حضرت سید محمد سینی صاحب قبلہ ، خانقاہ عالیہ چسن قادری کے سجادہ نشین حضرت مولا ناسید محمد عرصینی صاحب قبلہ ، محدث دکن کے شہزاد ہے حضرت مولا نا وشید پاشاصاحب قبلہ ، خانقاہ شطار ہی کے زیب سجادہ حضرت مولا نا کامل شطاری صاحب قبلہ ، شیخ العلماء والفقہاء حضرت مولا نا ابوالوفا صاحب افغانی قبلہ ، حضرت مولا ناسید محمود بیاشاہ تحقیق نشین صاحب قبلہ ، حضرت قبلہ سید محمد قادر کے صدرا بیان ہوئی نا دری صدرا مجمن قادر سے معارت مولا ناسید طاہر رضوی صاحب پر وفیسر عربی ادب جامعہ نظام سے حیدرا باواور قاضی پورہ ، حضرت مولا ناسید طاہر رضوی صاحب پر وفیسر عربی ادب جامعہ نظام سے حیدرا باواور اندہ اور مفتی جامعہ نظامیہ وغیر ہم کے اساء گرامی نما یاں ہیں ، اس وقت حیدرا باواور انده ابر دیش کے فتاف علاقوں میں وہا بیت ، دیو بندیت اور تبلیغیت کی روک تھام کے لیئے انتہائی مؤثر اقد مات کیئے گئے تھے ، جس کے کافی اجھے نتائج برا کہ و ئے۔

بہرحال حضور سیدی ومرشدی حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان غالبًا ۱۵ رشوال المکرم ۱۳۹۲ همطابق ۱۹۷ ووج واڑہ سے بذریعہ گول کنڈہ اکسپریس جواس وقت کنفور سے حیدر آباد (نام پلی) اسٹیشن تک حیاتی تھی روانہ ہوئے ،حضرت والا کی ہمرکا بی میں حضرت العلام مفتی محمدر ضوان الرحن صاحب فن اروقی مفتی اندور حضرت العلام مفتی غلام محمد خان صاحب قبلہ نا گپوری اور رافت م الحروف فقیر قادری محمد مجیب انثرف رضوی بھی حیدر آباد کے لئے روانہ ہوئے۔

عقیدت مندانداستقبال: گول کنده اکسپریس می در بیج حیدرآبادنا میلی استی منداند استی می بیخی آو بهم نے دیکھا کہ پلیٹ فارم عقیدت مندسی مسلمانوں سے کھیا کھی بھرا ہوا ہے، اورایک طرف حیدرآباد کے مختلف مدارس اورخانقا ہوں کے علماء کرام اور مشاکع عظام اپنے خانقا ہی لباس میں ملبوس استقبال کے لئے تشریف فرما ہیں، علماء کرام اورمشاکع کرام بڑی تعداد میں اس وقت موجود تھے، ان میں سے جن حضرات کے نام مجھے یا درہ گئے وہ درج ذیل ہیں، حضرت مولانا کامل شطاری صاحب قبلہ فانقاہ سید ناخواجہ بندہ نوازرضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب سجادہ حضرت سید محمد الحسینی فانقاہ سید ناخواجہ بندہ نوازرضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب سجادہ حضرت سید محمد الحسینی

صاحب قبله گلبرگه شریف، شیخ الا دب والتفسیر حضرت العلام سیدطا بررضوی صاحب جامعه نظامیه میزد آباد، حضرت مولا نامفتی فلیل صاحب جامعه نظامیه، شیخ طریقت حضرت مولا ناسید محمد قادری صاحب صدرا نجمن قادری قادری قادری صاحب مدرا نجمن قادری قادری تفت سیر محمد مرقادری صاحب قبله خانقاه چن قادری محضرت مولا ناسید محمود بإشا قادری تخت نشین ، حضرت مولا ناموی قادری صاحب سیمی مسکن قاضی بوره -

ان حضرات کے علاوہ سیکڑوں علماء ومشائخ کرام موجود تھے، حسیدرآباد کی تہذیب، شاکستنگی اور ہزرگوں کا ادب واحترام دیکھ کر ہڑی خوشی ہوئی کہ آج تک ان حضرات نے اسلامی تہذیب وتدن اور خانقائی متانت و سنجیدگی جواسلاف کی امانت متنی اس کوسنجال کررکھا ہے، بلکہ اس گئے گزر سے زمانہ میں بھی علماء ومشائخ کے علاوہ دوسر بے لوگوں میں بھی اسکانمایاں اثریایا جاتا ہے۔

جبٹرین پلیٹ فارم پررگی اور حضر سے والاٹرین سے اتر نے کے لئے ورواز ہے پرآ کر کھڑے ہوئے اور لوگوں نے آپ کے نورانی چرہ کی زیارت کی تو جذبہ عقیدت سے ایسے ہمر شار ہوئے کہ بے تابانہ حضرت کی طرف بڑھ کر مصافح ہے جذبہ عقیدت سے ایسے ہمر شار ہوئے کہ حضرت کا پنچا تر نامشکل ہوگسیا، بروقت پھے پولیس نوجوان آ گئے افھوں نے ججمع کو کنٹرول کیا پھر علماء ومشائخ کرام آ گے بڑھے اور حیدر آ باوی تہذیب کے انداز میں حضرت والا کو جھک کر سلام کیا اور حضرت قبلہ نے مسکراکر سلام کا جواب دیا پھر آپ پنچا تر ہے، اور پولیس اور دوسر نوجوانوں کے گھیرے میں آہتہ آہتہ اسٹیشن سے باہر تشریف لائے اور کار میں بیٹھ کربیگم پورہ قیام گاہ پر تشریف لائے اور کار میں بیٹھ کربیگم پورہ قیام گاہ پر تشریف لائے اور کار میں بیٹھ کربیگم پورہ قیام گاہ پر تشریف لائے دورکار میں بیٹھ کربیگم پورہ قیام گاہ پر تشریف لائے دورکار میں بیٹھ کربیگم پورہ قیام کہا تو ایک کانام یا دئیں رہا اتنا یا دیے کہ وہ میمن تھے، جمفول نے حضرت والا اور ساتھ آ نے والے تمام مہمانوں کے لئے بہت المجھا نظامات کئے تھے اللہ تعالی آٹھیں جزائے خیرعطافر مائے، تین روز کے تھے اللہ تعالی آٹھیں جزائے خیرعطافر مائے، تین روز کے تھے اللہ تعالی آٹھیں جزائے خیرعطافر مائے، تین روز کے تھے اللہ تعالی آٹھیں جزائے خیرعطافر مائے، تین روز

تک حضرت والا کا قیام حیدر آباد بی میں رہا، اس تین روزہ قیام کے دوران مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے کی پروگرام ہوئے جس کے انتہائی خوشگوارا ٹرات مرتب ہوئے ، ان پروگراموں میں مکہ مسجد، جامع مسجد، اور جامعہ نظام میہ حیدر آباد کے پروگرام شانداراور بڑے اہم تھے۔

مکہ مسجد کا تاریخی اجلاس: جس روز حضرت سیدی ومرشدی مفتی اعظم علیہ الرحمة والرضوان حیدر آبادتشریف لائے ،اس روز دن بیس آپ نے ناشتہ کرنے کے بعد ظہر کی نمازتک آرام فرمایا، پھردو پہر کا کھانا قیام گاہ ہی پر تناول فرمایا پھسرتھوڑی دیرے کئے سنت قبلولہ کی اوائیگی کے لئے لیٹ گئے، تقریباً تین بجے کے بعد عصرتک لوگوں سے ملاقات اور مرید ہونے کاسلسلہ جاری رہا، اور بعد نمساز عصرعاماء، مشائخ وکما کہ بین شہرکو باریا بی کاموقعہ ملاء حضرت والانے سب سے ملاقا تیس فرمائیں دوران ملاقات علاء کرام نے حیدر آباد کے بگرتے ہوئے ماحول کے بارے مسیس پھھ معروضات پیش کئے جن کو حضرت والانے بڑے نور سے ساعت فرمایا اور آخر میں معروضات پیش کئے جن کو حضرت والانے بڑے نور سے ساعت فرمایا اور آخر میں ارشا دفر مایا کہ شال وجنوب کے تمام علاء ومشائخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی تعاون کے دشتے کو سختی منائل وجنوب کے تمام علاء ومشائخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہمی تعاون مذہبیت کے طوفان کوروک دیں جو اہل سنت کے درواز وں پر دستک دے رہا ہے، اب فر بیست کے طوفان کوروک دیں جو اہل سنت کے درواز وں پر دستک دے رہا ہے، اب نہیں مزید تا خیر کرنا بہت بڑی تاریخی غلطی اور چوک ہوگی میری دعاء ہے کہ مولی تعالی حضورا کرم سیدعا کم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدیتے اور اپنے محبوبوں کے فیل تعالی حضورا کرم سیدعا کم صفوط سے مضوط تر بنائے ۔ (آبین)

بعد نماز مغرب جناب الحاج حكيم باسط صاحب جود بال كروساء ميں شمار موت شخصان كے مكان پر دعاء خير كيلئے تشريف لے گئے، عشاء كى نماز بھى وہيں ادا فرمائى اور پھر قيام گاہ پر تشريف لائے، ملنے دالے اور داخل سلسلہ ہونے والوں كا جوم

تھا، حضرت والانے پورے انشراح صدر کے ساتھ سب کوشرف ملاقات سے نوازا اور مرید ہونے والوں کو داخل سلسلہ عالیہ قا دریہ، برکا تیہ، رضویہ فرمایا، پھر حاجی عبدالستار صاحب میمن سینٹ والے کے مکان پرتشریف لے گئے۔

بعدنما زعشاء حيدرآ بإدكى تاريخي مسجد جس كومكه مسجد كهاجا تاہے جو جار مينار كے قریب ہی واقع ہےاس میں ایک عظیم جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا،حضرت قبلہ کو ہارہ بیج تك و بال جلسه مين تشريف ليجانا تها، چنانچه باره بج حضرت والا قيام گاه سے جلسه گاه کے لئے روانہ ہوئے ،خادم راقم الحروف حضرت قبلہ کی ہمر کانی میں مکہ سجد پہنچا، دیکھا کہ اتن وسیع وعریض مسجد دیوانوں کے لئے تنگ ہوگئی ہے، کہیں پیرر کھنے کی جگہ نہیں یں ہے، باہرروڈیر ہرطرف سرہی سرنظر آرہے ہیں، ہر مخص شوق دیدار میں نگا ہیں فرش راہ کیئے ہوئے بڑی بیقراری کے ساتھ شاہرادۂ اعلیٰ حضرت تا جدارا ال سنت حضور سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی زیارت کا منتظر تھا، جیسے ہی حضور والا کی کار جار مینار کے پاس سے گزرتے ہوئے مکمسجد کی طرف آ ہستہ آ ہستہ روانہ ہوئی لوگوں کومعلوم ہوگسیا کہ حضور والا كي سواري آگئي ، پهركيا تها ، آللهُ أكْبَرُ كَبِدُراً بور اعلاقه نعر مائي تكبير و رسالت سے گونج پڑا، دیوانوں کی بھیڑنے کارکوآ گے بڑھنے سے روک دیا، اتنے میں پولیس انتظامیہ نے برونت پہنچ کر بھیٹر پر کنڑول کرلیااور حضرت والا کی کار کو گھیرے میں کیکرآ ہستہ آ ہستہ مکہ سجد کے صدر درواز ہے تک پہنچادیا اور پھسسر کار سے اتار کر حضرت اقدس کو بردی مشکلوں کے ساتھ شہشین تک لے گئے،اس وقت مشا متان جمال یار کے شوق دیدار کامنظر قابل دیدتھا، میں نے اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعدبهى ايها يركيف منظرد يكهاب اورنداب ديكهناميسر موسك كا

شدنشین پرعلاء ومشائخ کے چھا کے خی ایک مخصوص نمایاں جگہ محفوظ تھی جوخاص حضرت کیلئے سجائی اور بنائی گئی تھی ،حضرت والا تبار شدنشین کے جیسے ہی قریب پہنچے تمام علماء

ومشائ نے پرتیاک باادب استقبال کیااور پورے احترام کے ساتھ حضرت قبلہ کوان کی حَكَم بينها ديا كيا، جب سركار مفتى أعظم عليه الرحمه بآل جاه وجلال شهشين يررونق اجلال فرما يا تومينو راني يروقار منظرابيها لكتا تقاكه وزراء وفاشعار ، اورخدامان در باركے درميان شہنشاہ عالی وقار جلوہ ہارہے، یا حیکتے دکتے ستاروں کے ہجوم میں بدر کامل ضیاء ہارہے۔ پھرایک صاحب ڈائس پر کھڑے ہوئے اورلوگوں سے خاموش رہنے کی اپیل کرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ اطمینان وسکون سے بیٹے جانے کی تلقین کی جب لوگ خاموش ہو گئے تو حضرت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ مولا نا کامل شطاری صب حب قبله نظبه استقباليه پيش كرتے ہوئے فرما يا كەحضور مفتى اعظم علامه مصطفل رض خانصاحب قبله کی ذات گرامی کی عظمت وشان" پدرم سلطان بود" کی مر ہون منت نہیں ہے،خاندانی شرف وبزرگی اپن جگہ سلم ہے، بایں عظمت وشان آپ خود اپنی ذات وصفات میں ایسے جامع ہیں کہ جس پہلو سے آپ کی کتاب زندگی کا مطالعہ کیا جائے آپ عظیم ہی نہیں اعظم نظر آئیں گے، ہم تمام علماء دکن ومسٹ کنے کرام آپکی عظمت کے ہمیشمعتر ف رہے ہیں اور آج برملاا سکا اعتراف واعلان کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے دعاء دیتے ہیں کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ جل مجدہ آ مکی حیات سے رایا برکات کودراز فرمائے (تمام علاء دمشائخ اورعوام نے بلند آواز سے آمین کہکراس دعاء کا خیر مقدم کیا ) پھر قبلہ شطاری صاحب نے فرمایا کہ حضرت قبلہ گاہی کے والد ماجدامام ابل سنت مولا نااحمد رضاصاحب قبله عليه الرحمه اور دا داحفرت العلام مولا نانقي عسلي صاحب قبله عليه الرحمة والرضوان نے تحفظ ناموس رسالت و تحفظ عقا ئدا ال سنت کے سلسله میں جولا ثانی دیر یا خدمات انجام دی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں،معاندین، مخالفین اور منافقین کی دسیسہ کاریوں کے پھیلائے ہوئے جال کو بارہ پارہ کردیا اور بد عقیدگی اور بدمذ ببیت کی کمر ہمت پرایسی کاری ضرب لگائی کہ آج تک وہ سیدھی نہ ہو

سکی، گراپی حرکت مذبوجی ہے آج بھی باز نہیں ہے، بیاسی حرکت کا شاخسا نہ ہے کہ ہم کو بھی ہر میلوی، رضاخانی کہکر لوگوں کو نیافرقہ باور کرانے کی ناپاک کوششش کی جارہی ہے اور بھی بدعتی بتا کر بدنام کر نیکا انداز اختیار کیا جارہا ہے، اور بھی شال وجنو ہے ک دینی مسلکی ہم آ ہنگی کو نقصان پہنچانے کی سعی کی جارہی ہے۔

سامعین کرام! آج ہم یہ بتادینا چاہتے ہیں کہ جنوب میں ہم سب کے مقداء
فضیلت جنگ شخ الاسلام حضرت مولا ناانواراللہ صاحب فاروقی بانی جامعہ نظامیہ حیدر
آباد، اور ہریلی کے تاجدارا مام احمر رضاصا حب قبلہ نے ترویج مسلک اہل سنت و تحفظ عقائد اہل سنت کے لئے جو پر خلوص مشتر کہ خدمات انجام دیں ہیں ان میں ایک ہم
آ ہنگی پائی جاتی ہے جس کوالگ نہ میں کیا جاسکتا، ہم سب ایک ہیں اوران شاءاللہ ایک رہیں گے، پبلک حضرت شطاری صاحب کی با تیں سن کرایسے جوش وجذبات میں آگئی
کہ ہر طرف سے دادو تحسین کے درمیان نعرہائے تکبیر ورسالت سے فضاء کونج آٹھی،
نعروں کا سلسلہ جب دراز ہونے لگا تو نعرہ والوں کو خاموش ہونے کی بار بارتلقین
کرنی پڑی، اور ساختہ ہی موجود علاء کرام ومشائخ عظام نے حضرت العلام شخ طریقت
مولا ناکامل صاحب شطاری کے ارشا دات کی تحسین و تصدیق کی ، وللہ الحمد۔

حضرت شطاری صاحب قبلہ کے بعد حضرت سیر محمود پاشا تخت تشین صاحب قبلہ نے شطاری صاحب قبلہ کی باتوں کی تصدیق کی اور حضرت والاسر کار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی تشریف آوری کو اہل سنت حیدر آباد کیلئے خیر و برکت اور خیر سے گالی کی اہم اور مضبوط کڑی سے تعبیر کیا اور حضرت کی تشریف آوری پرتمام اہلیان حیدر آباد کی نمائندگی مضبوط کڑی سے تعبیر کیا اور حضرت کی تشریف آوری پرتمام اہلیان حیدر آباد کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی خدمت عالیہ میں ہدیئے تشکر پیش کرے آئندہ بھی اسی طرح کرم فرمائی کی گذارش کی ،اس کے بعد حضرت سید محمد قادری صدر الجمن قادر بیقاضی پورہ ودیگر حضرات نے اپنے خیالات و تأثرات پیش فرمائے ،ان تمام حضرات کی گفتگو میں ودیگر حضرات نے اپنے خیالات و تأثرات پیش فرمائے ،ان تمام حضرات کی گفتگو میں

یہ بات قدر مشتر کتھی کہ شال وجنوب کے تمام سی مسلمان ایک مذہب ومسلک کے مانے والے ہیں ان کول جل کرمسلک اہل سنت کی تر وزئج واشاعت اور بدعقیدگی کے اثرات سے قوم کی حفاظت کرنی وقت کی اہم اور سب سے بڑی ضرورت ہے، اسس سے غفلت سمراسر بربادی اور ہلاکت ہے، خدا کرے ہرسی مسلمان کے دل ود ماغ میں سوچ کا یہ سلسلہ بھی ختم نہ ہو (آ مین ٹم آ مین ۔)

علاء ومشائخ کے تأثرات کے بعد حضرت العلام مفتی رضوان الرحمٰن صاحب، مفتی مالوہ اندور علیہ الرحمہ کی تقریر کا علان ہوا، حضرت مفتی مالوہ صاحب قبلہ نے قرآنی آیات، واحادیث کریمه کی روشنی میں عقائد اہل سنت کا اثبات کرتے ہوئے انتهائي سنجيده اندازييل ممراه كن عقائدوا فكار كي خوب تر ديد فرمائي اورسانته بي امام ابل سنت سيدناسركاراعلى حضرت امام احدرضا عليه الرحمه كي جمه گيرديني خدمات يردوشني ڈالی،اوراینے شیخ سیدی سرکار حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی حیدر آبادیہلی بارتشریف آ وری پراور بہاں کے علماء ومشائخ کی والہانہ عقیدت و محبت کود مکھ کرتما می حضرات کا شکر بیادا فرمایا ،مفتی صاحب کی تقریر بهت کامیاب، برانژ اور دلائل و برا بین سے بھر یورتقی که مخالف کوبھی خلاف کی جرات نہ ہوسکے مفتی صاحب قبلہ نے ۰ ۱۸ ارگھنٹہ تقرير فرمائي اوريورامجع يرسكون تفاكسي في اكتابث تك محسول نبيس كي "حضرت مفتى مالوہ صاحب کے بعد فقیرراقم الحروف محمر مجیب اشرف رضوی کوبھی • سارمنٹ کا موقعہ ويا كيا، فقيرن ابن تقرير كاعنوان "قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِّفُلُكُمْ" قرار ويا ١٣٠ رمنك اس عنوان پر بیان کیا، الله تعالی قبول فرمائے آمین - جلب بوری کا میالی کے ساتھ تقریباً ٣ ربح رات کوصلاة وسلام اور حضرت والا کے دعائے کلمات پر حستم ہوا، اختنام اجلاس کے بعدلوگ مصافحہ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے بے تحاشہ شین کے اردگر دجمع ہو گئے، ہم لوگوں نے حضور والا کوشہ نشین کے کنار ہے کرسی پر بٹھا دیا اور

حضرت والانے ایک گھنٹہ تک بور ہےاطمینان کےساتھ لوگوں کوشرف مصافحہ سے نوازا،البنة تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ابھی کتنے لوگ باقی ہیں، پیسلسلہ کپ تک چلار ہیا، یہانتک کہ طلوع صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے لوگوں نے حضرت قبلہ سے قیامگاہ چلنے کی گذارش کی حضرت اس کے بعد قیام گاہ پرتشریف لائے، پندرہ، بیسس منث آ رام فرما کرنماز فجر کے لئے اٹھ گئے ، نماز کے بعدد و گھنٹے آ رام فرمایا۔ جامعه نظاميه ميں شاندار استقباليد: - چونكة ج صع ١٠ ربح سے ١١٧ بح تك حيدرآ بادكي قديم تاريخي ديني درسگاه جامعه نظاميه مين حضرت والامرتبت سيدي مرشدی حضور مفتی اعظم علیه الرحمة والرضوان کی آمد پرجامعه کے ارباب حل وعت دکی طرف سے استقبالیہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا،حضرت والا کو اا رہبے اس پروگرام میں تشريف ليجاناتها، چنانچەوتت يرآپ جامعەنظاميە كئے، جامعەنظاميە كے صدر دروازے ہر جب حضرت قبلہ کی کار پینچی تواس وقت جامعہ کے علماء،ار کان،طلبہ اورشہر کے دیگرمشائخ کرام ومعززین حضرات وہاں دورویہ حضرت قبلہ کے استقبال کیلئے يهلي المسينتظر تعين ال حضرات في انتهائي ادب واحترام كي ساته حضرت قبله كا استقباله کیا، پھر جامعہ کے ہال میں جہاں استقبالیہ جلسہ کا نظام تھا، حضرت کولیکر تمام حضرات يهنيجاوراييخ مقتداء كوشنشين يربيهاديا

جلسہ کا آغاز • ۳ مرا ا بجے تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، اس کے بعدایک خوش الحان نعت خوان نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان کا نعتیہ کلام وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں

وہ وے ما مہرار ہرسے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں

بڑے ہی وجد آفریں انداز میں پڑھا، کلام سن کرحاضرین بے خوداور مست ہو کر جھوم رہے تھے، میں نے دیکھا کہ اس وفت حضرت والا کی نورانی آنکھوں سے ا شک محبت رسول مو تیوں کی طرح دامن اقدس پر پے در پے گرر ہے ہیں، نیز دوسر بے علاء ومشائخ کرام کی آئکھوں میں نمنا کی کے جلو نظر آر ہے تھے جب نعت خواں نے مقطع پڑھا،

## کیوں کوئی تیری بات پوچھے رض تجھ سے کتنے ہزار پھسرتے ہیں

آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت مولا نااحمد رضاخاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور فضیلت جنگ شیخ الاسلام حضرت مولا ناانوار اللہ صاحب فناروقی ان دونوں بزرگوں کا ایک مسلک تھا، مسلک کی اس ہم آ جنگی نے دونوں بزرگوں کو بہت قریب کر دیا تھا دونوں ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے تھے شل مشہور ہے '' قدرگو ہرشاہ داند یا بدا ندجو ہری' موصوف نے فرمایا کہ گمراہ اور باطل فرقوں کا ردبینی جس انداز سے مولا نا احمد رضا علیہ الرحمہ نے فرمایا وہ خاص آ ب ہی کا حصہ تھا اہلیان ہند کے قلوب میں عشق رسول کی شمع روشن کرکے گمرا ہیت کے اندھیروں کو دور کردیا، اپنے تجدیدی کا رناموں سے بروقت امت مسلمہ کو قادیا نیت، وہا بیت اور دیگر فرقہائے باطلہ کی فتنہ سامانیوں سے بروقت امت مسلمہ کو قادیا نیت، وہا بیت اور دیگر فرقہائے باطلہ کی فتنہ سامانیوں

سے بچالیا، اور مسلمانوں کے قلوب کومجوبان الہی کی عقیدت ومحبت سے ہمکن ارکر دیا مولانا احمد رضاصا حب قبلہ کا پوری ملت پراحسان عظیم ہے، جس کو کوئی سن صحیح العقیدہ مسلمان بھی فراموش نہیں کرسکتا اور نہ ہی اسکا بدلہ چکا سکتا ہے، آج بھی ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے خوش عقیدہ سنی مسلمان انھیں خطوط پرگامزن ہیں جن کو حضرت مولانا احمد رضا خانصا حب اور حضرت مولانا انوار اللہ صاحب قبلہ نے کھینجا تھا۔

ہم تمام اہلیان حیدر آباد آج عید جیسی خوشی سے ہمکنار ہیں اس لئے کہ ہم میں شخ الاسلام والمسلمین تا جدار اہلسنت، شاہراد و اعلیٰ حضرت علامہ مولا نامصطفیٰ رضا خانصا حب وامت برکاتھم القد سیجیسی عبقری شخصیت رونق افروز ہان کی آمد کی بیر کرت ہے کہ جنوب وشال کا دل و دماغ جامعہ نظامیہ کے ہال میں آج موجود ہے، میں دل کی گہرائی سے رب کی ہارگاہ میں دعاء کرتا ہوں کہ جنوب وشال میں مسلکی ہم آ ہنگی کا جورشتہ مولا نا انوار اللہ خال صاحب اور مولا نا احمد رضا خانصا حب علیما الرحمت والرضوان نے استوار کیا تھاوہ ہمیشہ باقی رہے تاکہ تصَلُّب فی الدِّیْن کی اعتقادی وضاء ہمیشہ قائم رہے آمِدُن بِجاءِ النَّبِیِّ الْاَ مِینُن وَاجِرُ دَعُوَ اَدَا أَنِ الْحَدُدُ لِلّٰهِ فَضَاء ہمیشہ قائم رہے آمِدُن بِجَاءِ النَّبِیِّ الْاَ مِینِ وَاجِرُ دَعُوَ اَدَا أَنِ الْحَدُدُ لِلّٰهِ وَسَالًا اللهِ اللّٰ الْحَدُدُ لِلّٰهِ وَاللّٰ الْحَدُدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ الْحَدُدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

حضرت العلام مولا ناسید طاہر صاحب رضوی کے علاوہ دوسرے حضرات نے ہی اپنے اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے حضرت والا کی خدمت میں ہدیہ خوسش آمدید پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کیں، جلسہ ہراعتبار سے نورانی، روحانی اور بڑا کامیاب تھا، آخر میں صلوۃ وسلام اور حضرت قبلہ کی دعاء پرجلہ ختم ہوا، اور ہم لوگ قیام گاہ پر آگئے، اس وقت ۱۳۰ ربح سے پہلے ظہر کی نماز ادا کی گئی پھر کھا نا کھا یا گیا، کھانے کے بعد حضرت قبلہ حسب عادت قبلولہ کیلئے لیٹ گئے، نقیر نے موقعہ کو فنیمت کھانے کے بعد حضرت قبلہ حسب عادت قبلولہ کیلئے لیٹ گئے، نقیر نے موقعہ کو فنیمت جانا اور حیدر آباد کے دوحضرات کے ساتھ اس تاریخی شہر کی سیر کیلئے نکل گیا، میں نے جانا اور حیدر آباد کے دوحضرات کے ساتھ اس تاریخی شہر کی سیر کیلئے نکل گیا، میں نے

اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کا سالار جنگ میوزیم و یکھنے سے
تعلق رکھتا ہے چلیں میوزیم و کھے آئیں ،اس کے بعد ہم لوگ میوزیم و کیھنے حیلے گئے ،
اس خوبصورت تاریخی میوزیم کو و یکھنے میں کافی ویر ہوگئ تھی شام کو ۲ ر بج حضرت والا
کی خدمت میں حاضر ہوا ،سلام و دست ہوسی کر کے بیٹے گیا تھوڑی ویر کے بعد حضرت
قبلہ نے دریا فت فرمایا کہاں غائب ہو گئے تھے ،؟ میں نے عرض کی حضور سالار جنگ
میوزیم و یکھنے چلا گیا تھا حضرت قبلہ نے فرمایا ہم نے بھی سنا ہے کہاس میوزیم مسیں
نوا درات مخطوطات بہت زیادہ جمع کئے گئے ہیں ، میں نے عرض کی جی ہاں ایسا ہی ہے
بیسن کر حضرت والا خاموش ہو گئے ،

سالار جنگ میوزیم کامعاینه: حضرت والا تبارعلیه الرحمه کوع انبات ونوا درات در یکھنے سے یک گونه دلچیسی تھی، جب کوئی الیی چیز نظر کے سامنے آتی تواس کو بڑے فور کے ساتھ نظر چیرت وعرفان سے ملاحظہ فرماتے اور فرماتے فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِيْنَ، پھر درووشریف پڑھتے، بہر حال ہمارے حضرت علیه الرحمہ زاہد خشک نہ سخے، وہ ہر چیز میں صناع عالم جل مجدہ کی بے مثال کاریگری اور باعث تخلیق کا نئات حضورا کرم صلے اللہ تعالی وسلم کے نور کی جلوہ گری ملاحظہ فرماتے ہے ۔

جوشیٔ تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ ہر جز وکل ہے مظہر سرانو ارمصطفیٰ (حضرت آسی)

عشاء کے بعدراقم الحروف جب سرکارمفتی اعظم کی خدمت میں حساضر ہواتو آپ نے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کرفر مایا کہآپ تو سالار جنگ میوزیم دیکھر آگئے ہم کوکب لے چلیں گے؟ مین کرمیں خاموش ہوگیا، حاضرین میں دوایک لوگوں نے عرض کیا، کہ حضور ہم اسکاا نظام کر کے بتا ئیں گے کہ کب چلنا ہے، وہ لوگ خوشی

خوشی الحے اور باہر مکل کرمیوزیم کے گرال کوفون کر کے، بتایا کہ حضور سرکار مفتی اعظم ہندمیوزیم و کیھنے کے لئے آنا چاہتے ہیں، چونکہ اخبارات وریڈیو کے ذریعہ تمام لوگوں کومعلوم ہوگیا تھا کہ عالمگیر شہرت کے مالک تاجدارا ہلسنت حیدر آباد تشریف لائے ہوئے ہیں، جب میوزیم آفیسران اور عملہ کو حضرت والا کی اس خواہش کاعلم ہواتو وہ لوگ خوش ہو گئے اور دوسرے روز صبح دس بے کا وقت مقرر کردیا، اور ساتھ ہی حضرت قبلہ کیلئے ہوت تشریف آوری شانداراستقبال کا بھی انتظام کرلیا۔

حسب پروگرام جب حضرت والا مرتبت کی کار میوزیم کے صدر درواز بے پر جاکرر کی میوزیم کے پورے عملہ نے پھولوں کا ہاراور خوبصورت گلاستوں سے حضرت قبلہ کا استقبال کیا، میوزیم کے ہیڈنگراں جنکا نام غالباً اقبال صاحب تفاحضرت قبلہ کو لیکر باب الداخلہ سے اندر کیطر ف چلے، نگراں صاحب سلسلہ وار ہر کمرہ میں لیکر گئے، جن کمروں میں پتلے اور مور تیاں تھیں حضرت قبلہ جب ایسے کمروں کے درواز سے پر جاتے، د کھے کر منہ پھیر لیستے اور لیوں پر کلمہ شہاد سے اشھد ان لا اللہ الااللہ واشھد ان محمد رسول اللہ اور استخفراللہ جاری ہوجا تا اور وہاں قدم بھی نہیں رکھتے، بغیر دیکھے آگے بڑھ جاتے، سب سے زیادہ وقت آپ نے نوادرات مخطوطات اور جنگی سامان والے کمروں میں صرف فرما یا اور ان کمروں کو بھی ملاحظ فرما یا جن میں شاہی مابوسات، قالین، پھر، پیتل اور کا نسے وغیرہ دھا توں کے برتن اور دیگراستعال کی چزیں موجود تھیں۔

جب ایک بجنے میں ۲۱ کر منٹ باقی رہ گئے تھے تو نگراں صاحب حضرت قبلہ کولیکراس جگہ آئے جہاں کچھاونچائی پرایک دیوار گھڑی نصب ہے اس گھسٹری کی خصوصیت سے کہ اس میں اندرایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو گھنٹہ پورا ہونے سے آ دھا منٹ پہلے خود بخو د کھلتا ہے ،اس میں سے ایک چھوٹا سا پتلا پگڑی باند ھے ہوئے آ

نکل کر باہر کھڑا ہوجا تاہے،اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ہتھوڑی ہوتی ہے، گھڑی کی بڑی سوئی جیسے ہی ۱۲ ریج پنجی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر لئکے ہوئے پیپ ل کی پلیٹ پرضرب لگا تا ہے جس سے ٹنٹن کی آ واز نکلتی ہے، اگرایک بچاہوتا ہے توایک دو بچے ہوتے ہیں تو دواور بارہ بجے ہوتے ہیں تو بارہ گھنٹے بجا کرتیزی کے ساتھ اندر حیلا جاتا ہے اور فورا دروازه بند ہوجا تا ہے حضرت والانے بھی بیمنظر ملاحظ فرما یا اور زیرلب مسکراتے ہوئے فرمایا "ارے واہ" پھروہاں سے ہم لوگ حضرت والا کی ہمرکانی میں قیام گاہ پر پہنچ، اور ظهر کی نمازادا کی گئی بعده کھانا پھر حضرت قبلہ نے عصر تک آرام فرمایا۔ حضرت والا کی آ وازر یڈیویر: ۔ هم آندهرایردیش کاایک شہرے جود جے واڑہ اور ورنگل کے چے ریلوے لائن پر واقع ہے، یہاں پر سا دات فاطمی میں سے ایک بزرگ تنے جو جامع مسجد تھم کے خطیب وامام تنے، ان کی خواہش تھی کہ حضور سرکار مفتی اعظم علیه الرحمداین بابرکت تشریف آوری سے هم والوں کوشرف بخشیں،حضرت والا فاطمی صاحب قبلہ کی دعوت پر همم تشریف لے گئے ، چونکہ همم وجئے واڑہ سے حیدر آبادجاتے ہوئے رائے میں پڑتا ہے، جب حیدر آباد کے دورہ کا پروگرام مرتب كيا كيا تواس ميں ايك روز همم كيلئے طے كرليا كيا تھا،اس طئے شدہ يروگرام كے تحت همم جانا ہوا۔

یہاں جامع مسجد کے قریب ایک میدان تھا، اس میں رات کے وقت ایک عظیم الثان جلسہ کا انعقاد کیا گیا تھا، رات کورس بج جلسہ کا با قاعدہ آغاز ہوا، تلاوت قرآن مجیداوردو چارنعتوں کے بعد علاء کرام کی تقریریں ہوئیں ایک بجے کے بعد حضور سیدی مرشدی سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمہ اسٹیج پر بال جاہ وحب لال رونق افروز ہوئے تحربات کی بیرورسالت سے پوری فضاء گونج اٹھی، ہرطرف آدی بی آدی نظر آرہے تھے، جس وقت حضرت العلام مفتی مالوہ مولانا محسد وقت حضرت العلام مفتی مالوہ مولانا محسد

رضوان الرحمن صاحب قبلہ کی تقریر چل رہی تھی حضرت کے آنے کے بعد حضرت مفتی صاحب قبلہ کا صاحب قبلہ کا صاحب قبلہ کا صاحب قبلہ کا بہترین انداز میں تعارف کروایا، پھرایک نعت خوال صاحب نے سسیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کامشہور زمانہ کلام،

تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروائ۔ توماہ نبوت ہےا ہے جلوۂ حب ناسے

بڑی خوش الحانی کے ساتھ جھوم جھوم کرسنایا پورے مجمع پر کیف دسر ورکاعالم طاری تھااور محسوس ایسا ہور ہاتھا کہ ہر چہار جانب نورونکہت کی بارش ہور ہی ہے، ایک ایک شعر کو کئی کئی باریڑھنے کی فرمائش کی گئی۔

جب نعت شریف پڑھی جارہی تھی اس وقت ایک صاحب نے مجھے اسٹ ارہ کرے اسٹی سے نیچ بلوالیا، جب میں نیچ اتر اتو مجھے تھوڑے فاصلے پر لے جاکر کہنے لگے کہ حیدر آبادریڈ بواسٹیشن کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حضرت قبلہ کی آواز ریکارڈ کر کے دیڈ یو سے نشر کریں، اس کی کیاصورت ہوئئی ہے، میں نے کہا کہ اس کیلئے شاید ہی حضرت والارضا مند ہوں، آپ لوگ ایک کام کر سکتے ہیں کہ فوراً اپنی ریکارڈ نگ مشین ایک طرف اسٹیج پر رکھ دیں اور اسکاما تک ہاتھ میں رکھ لیس جب جلہ ختم ہواور حضرت والا کی کو پھے تھی پر رکھ دیں اور اسکاما تک ہاتھ میں رکھ لیس جب جلہ ختم ہواور حضرت والا کسی کو پھے تھی پر فرما ئیں تو اس وقت ما تک حضرت کے قریب اس طرح لیکر کھڑ ہے ہو جا ئیں کہ حضرت کی نظر نہ پڑ سے اس طرح آ واز ریکا ڈ کی جاسکتی ہے، کینا نچ میری رائے کے مطابق ریڈ یو اسٹیشن والوں نے تا بڑتو ڑا پنی کاروائی پوری کر لی۔ بہت خوانی کے بعد فور اصلا ہو وسلام کا اعلان ہوا بعد صلا ہو وسلام حضرت قبلہ مفتی مالوہ کی دعاء پر جلہ ختم ہوا، حضرت والا سے مصافحہ کا شرف حاصل کرنے کے لئے مالوہ کی دعاء پر جلہ ختم ہوا، حضرت والا سے مصافحہ کا شرف حاصل کرنے کے لئے دیوانوں کار یا اسیلا ہی طرح آگے بڑھا، حضرت قبلہ کو اسٹیج پر ایک کرسی کے او پر دیوانوں کار یا اسیلا ہی طرح آگے بڑھا، حضرت قبلہ کو اسٹیج پر ایک کرسی کے او پر دیوانوں کار یا اسیلا ہی طرح آگے بڑھا، حضرت قبلہ کو اسٹیج پر ایک کرسی کے او پر دیوانوں کار یا سیلا ہی طرح آگے بڑھا، حضرت قبلہ کو اسٹیج پر ایک کرسی کے او پر دیوانوں کار یا سیلا ہورائی کی طرح آگے بڑھا، حضرت قبلہ کو اسٹیج پر ایک کرسی کے او پر

بیخاد یا گیا، لوگ لائن لگا کرمصافی کرتے جارہے تھے لائن بیں ایک نو جوان نے کمر
آیا اور مصافی کیا حضرت قبلہ نے اسکا ہا تھا پنے دست پاک بیں پکڑلیا اور فر ما یا معاذ
الله کیا وقت آگیا ہے کہ بوڑھے جوان بھی نگے مررہ نے کے عادی ہو گئے ہیں، ایک وہ
الله کیا وقت آگیا ہے کہ بوڑھے جوان بھی نگے مررہ نے کے عادی ہو گئے ہیں، ایک وہ
زمانہ تھا کہ بچا اگر نگے مرگھومتے تو ما ئیں سرپر تما ہے لگا تیں، اور کہتیں لفظ موالی بن
کر گھوم رہا ہے، آہ، آہ، آہ کیا حال ہوگیا ہے کہ ما ئیں خود بے پردہ سڑکوں پر گھومتی
پھرتی ہیں، نہ حیا نہ شرم، بدلحاظی کا بازارگرم اِنّا یلیّه والنّا اِلَیْه دَاجِعُونَ، نو جوان
سے ارشا دفر ما یا میاں آئندہ لوپی پہنا کرنا خاص طور پر جب کسی دینی مجلس یا کسی سنی
عالم سے ملنے جانا تو اسلامی لباس میں جانا اور ٹوپی لگا کر جانا، نو جوان نے حضرت قبلہ
کے ناصحانہ کلمات سے اور ادب کے ساتھ دست ہوسی کی، اور عرض کیا مجھے معاف فر ما کے دریڈ یو والوں نے حضرت
کی ان با توں کوریکا ڈکرلیا اور دو سرے روز رات سوانو بجے حیدر آباد ریڈیو سے فشرکر نے
کے لئے کہا۔

حسب پروگرام دوسرے دن صبح کو حضرت قبلہ کی ہمرکا بی میں ہمارا بہ قافت لہ حیدراآباد کبنچا جیسا کہ پہلے بتا یا جا چکا ہے، مغرب بعد حضرت والا کو جناب الحاج سیٹھ عبدالستارصا حب سمنٹ والے میمن کے مکان پر دعوت میں تشریف لے جانا تھت، پروگرام کے مطابق حاجی صاحب کے مکان پر آٹھ بجے شب میں حضرت قبلہ تشریف لے گئے ، پہیں مکان پر عشاء کی باجماعت نمازادا کی گئی ، نماز کے بعد حضرت والا ایک پلنگ پرفیک لگائے تشریف فر مانتے ، میں نے حاجی عبدالستار صاحب سے کہا کہ سوانو بج حیدر آبادر یڈیو سے حضرت قبلہ کی آ واز نشر ہونے والی ہے ، آپ کے یہاں تو ریڈیو میں حضورت قبلہ کی آ واز نشر ہونے والی ہے ، آپ کے یہاں تو ریڈیو میں حضورت قبلہ کی آ واز نشر ہونے والی ہے ، آپ کے یہاں تو ریڈیو مصل دوسرے کم وہیں دیئر ہے والی ہے ، آپ کے یہاں تو ریڈیو جالوکر متصل دوسرے کم وہیں ریڈیو جالوکر میں دیئر وہ جا دیڈیو جالوکر

د یجئے گاتا کہ حضرت کی آوازشی جاسکے، چنانچے سوانو بجے جاجی صاحب نے ریڈیو آن

کردیا، پہلے اناؤنسر نے حضرت کا مخضراً تعارف کرایااس کے بعد حضرت والا کے

ناصحانہ کلمات کے نشر کرنے کا اعلان کیا، حضرت والا ریڈیو کی آوازس کرچونک پڑے

اور فرمایا کہ بیتو میری آواز ہے، میں نے عرض کیا جی ہاں تھم کے جلسہ مسیں ریڈیو

والوں نے حضور کی آواز کوریکارڈ کرلیا تھا اور آج سوانو بجے اسکونشر کررہے ہیں، بیس

کر حضرت والا خاموش ہوگئے نہ ناراض ہوئے نہ ہی خوشی کا اظہار فرمایا، غالباً زندگی

میں ایک ہی بار حضرت والا کی آواز کوریڈیویرنشر کیا گیا۔

جس وقت حضور والااس نو جوان کونفیحت فر مار ہے تھے آپ کی آگھیں نمناک تھیں، لہجہ میں کرب اور آ واز میں بڑا در دمحسوں ہور ہاتھا، اس کی وجہ بیتی کہ آپکا حساس دل اور پاکیز ہمیر مسلمانوں کی بےراہ روی پرتڑپ اٹھتا تھا، ہرمحفل، ہرنشست میں لوگوں کونلقین وارشاد سے نواز تا آپ کی عاد سے کریم تھی، کسی بھی چھوٹی بڑی غلطی پر مناسب تنبیہ فرمانا آپ کی تبلیغ وارشاد کا ایک حصہ تھا، لوگوں کی طول وطویل گفتگو کا وہ اثر نہیں ہوتا تھا، جو آپ کے چند جملوں کا ہوتا تھا، سے ہے "دا دل خیز د بردل ریزد"

ع دل سےجوبات لکاتی ہے، اثر رکھتی ہے،

آپ کے خدام اور مجلس حاضر باش اوگوں کو معلوم ہے کہ جب کوئی ملنے والا آتا وراس کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی یا چاندی کی ایک انگوشی سے زیادہ ہوتی ، یا گلے میں سونے چاندی کی چین ہوتی یا گلے کے بیٹن کھلے ہوتے یا نسنگے سر ہوتا تو اس کو ضرور تنبیہ فرماتے اور آئی تنبیہ کا لوگوں پراچھا اثر ہوتا۔

ایک بارحضرت والا پور بندر گجرات تشریف لے گئے تھے، وہاں سے قریب ''راناواؤ' ایک قصبہ ہے جہاں حضرت قبلہ کے کافی مریدین ہیں، حضرت کے ایک فاص مرید جناب حاجی سیٹھ ابو بکر موچھاڑ میمن کا تین ماہ پہلے انتقال ہو گیا گھت، حاجی

صاحب کے تین لڑکے تھے حاجی محمد ، حاجی احمد اور حاجی سلیم پرتینوں بھی حضرت قبلہ كردامن سے وابستہ تھے، تينول بھائى اينے بيرومرشد سے ملنے كيلئے يور بندرا ئے، اورانھوں نے اپنے والد حاجی ابو بکر صاحب کے انتقال پر ملال کی خبر حضرت کوسنائی، حضرت نے إِنَّا يِلْهِ وإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُونَ، ير صااورمرحوم كيلي فورادعاءمغفرت فرمائی،اورفرمایا کهکلراناواوهاجی صاحب کی قبریرفاتحه پڑھنے کیلئے آؤنگا،حضرت عصر کے وقت را ناواود وسرے روز تشریف لے گئے اور نما زعصر قاضیامسجد مسیس ادا فرمائی جوحاجی صاحب کے مکان سے بالکل قریب ہے، نماز کے بعد حضرت والا حاجی صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کیلئے تشریف لے گئے، فاتحہ کے بعد مکان پرتشریف لائے، حاجی صاحب مرحوم کے مکان کے باہر مریدین، معتقدین کی خاصی بھیے رجمع تھی،حضرت والا فاتحہ کے بعد حاجی صاحب مرحوم کے مکان پر آ کرتـشـریفــــ فرما ہوئے تواسوفت حضرت اقدس کے مرید غالباً ان کا نام حاجی عبداللہ دھاا ہے پیر سے ملنے آئے ، حاجی عبداللہ کی عمر • ٨ رسال سے زیادہ ہی ہوگی نہ سریرٹویی نہ چمرہ پر داڑھی،حضرت قبلہ نے مصافحہ کے بعد دونوں ہاتھوں سے ایکے ہاتھوں کو پکڑلسا اور فرمايا معاذالله ، معاذالله ، آخرلوكول كوكيا بوكياب ،كيات كمنزوراور لاغر ہو گئے کہ نہ سر پرٹویی کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں نہ چہرہ برداڑھی کاوزن سہار سکتے ہیں، نسنت نی کاخیال نداسلامی تہذیب کی پرواہ، استغفر الله برصابے میں جوان بننے کا شوق ، کب داڑھی رکھو گے ، بوڑھا بیل سینگ کٹا کر بچھڑ انہیں بن سکتا، حاجی صاحب حضرت کا جلال دیکی کرسہم گئے، اور عرض کی حضور معاف کردیجئے ، آج وعدہ کرتا ہوں کہ ٹو بی بھی پہنوں گا ور داڑھی بھی رکھوں گا،حضرت نے فرمایا توبہ کر کے الله تعالى سے معافی مانگو، دعا كرتا ہوں الله تعالى تم كوتوبه پراستقامت نصيب فرمائے، اس پر حاضرین نے آمین، کبی ۔اس کے بعد حاجی عبدالله صاحب نے داڑھی بھی ركه لى اور مستقل أو في بهى لكانے كا اور برنماز جماعت سے اداكرتے ، اللہ تعالى كى مرضى اس واقعہ كة مل يا نوم بينہ كے بعد حاجى صاحب كا انتقال بو كيا إِنَّا يللهِ وإِنَّا اِللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ اللَّهُ اللللّّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سبحان الله! بيہ ہاللہ والوں كے دامن سے وابستگى كافائدہ، زندگى گناہ ميں گذرى دنيا سے جار ہا ہے تو تو بہر كے جار ہا ہے، حضور سركار بغداد پيران پيرغوث اعظم رضى اللہ تعالى عنه فرماتے بيں كہ ميں نے اپنے رب سے وعدہ ليا ہے كہ ميرا كوئى مريد توبہ كے بغير نبيس مريگا۔

متبع شرع پیران کرام اوران کے مبارک سلسلوں کی برکتیں دنیااور آخر ۔۔۔ دونوں جہاں میں سیچ مریدوں کوملتی ہیں۔اللہ تعالی تمام وابستگان سلسلہ عالیہ قاوریہ برکا تیہ، رضوبیکودین ودنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین۔

گومتا جسیتال: - ۱۹۲۱ء میں سیدی سرکار حضور مفتی اعظم علیه الرحمہ نے گجرات کا بارہ روزہ طویل دورہ فر ما یا، اس دور ہے میں احمد آ بادراجکو ہے، گونڈل، الملید، جیت پور، دھوراتی، را ناواو، پور بہت در، جام جودھپور، جونا گڑھ، جسدن اور جام شکر وغیرہ مقامات شامل سے حضور سرکار مفتی اعظم علیه الرحمہ کی حیات مب ار کہ کا یہ آخری دورہ تھا اس کے بعد حضرت پھر گجرات تشریف نہسیں لائے، جام نگر گجرات سوراسٹ کا مشہور تاریخی شہر ہے جو بحر عرب کے ساحل پر واقع ہے، جس کے ساحل پر دورہ سے مال بردار شیپ (پانی جہاز) انگرا نداز ہوتے ہیں، اور جو جہاز پرانے ہوجاتے ہیں ان کو کاٹ پیٹ کر اسکریب کی شکل میں بیچنے خرید نے کا جہاز پرانے ہوجاتے ہیں ان کو کاٹ پیٹ کر اسکریب کی شکل میں بیچنے خرید نے کا جہاز پرانے ہوجاتے ہیں ان کو کاٹ بیٹ کر اسکریب کی شکل میں راجد ھائی تھا، اس میاس سے سے اس شہر کا نام جام نگر ہے۔

جام گریس جام راجاؤں کی بہت ی یادگاریں ہیں،ان میں ایک یادگارگومتا
ہیں ہے، پرانے زمانے میں جبکہ بدن کے درداور جوڑوں کی تکلیف میں سیکائی
ہی ہے، پرانے زمانے میں جبکہ بدن کے درداور جوڑوں کی تکلیف میں سیکائی
ہمتاثرہ مقام کوسیکنے کے لئے بیسولاریم گھومتا ہیںتال وہاں کے جام راجانے بنوایا تھا،
متاثرہ مقام کوسیکنے کے لئے بیسولاریم گھومتا ہیںتال وہاں کے جام راجانے بنوایا تھا،
اس میں ایک خاص قسم کا شیشہ نصب کیا گیا ہے، جس سے سورج کی شعاعت میں گذر کر
مریض کے بدن کے اس جھ پر پڑتی ہیں جسکوسیکنے کی ضرورت ہے، چونکہ سورج اپنی
مریض کے بدن کے اس جھ پر پڑتی ہیں جسکوسیکنے کی ضرورت ہے، چونکہ سورج اپنی
اگر مریض ایک ہی جگہ بیٹھار ہے تو دھوپ تھوڑی دیر میں اپنی جگہ سے ہے جائی گی،
اس کے لئے ایک گول کمرہ گذیر نما بنایا گیا ہے اسکا سسٹم ہیہ کے جس رفتار سے دھوپ
سرکتی ہے ہیہ بھی اسی رفتار سے گردش کرتا ہے، مریض کوکرسی پر بیٹھادیا جاتا ہے بیا چار
پائی پر اس طرح لیٹادیا جاتا ہے کہ سورج کی شعاعیں اسی حصہ پر پڑیں جہاں سیکائی
کی ضرورت ہے، اس طرح سورج کی شعاعیں ٹاریج کے فوکس کی طرح ایک ہی حصہ
پرقائم رہتی ہیں ادھراھر سرکتی نہیں۔

حسب پروگرام ہمارا قافلہ جام نگر پہنچا وہاں دوروز کا پروگرام تھا، حضرت والا کے جال نثار مرید جناب الحاج محمد قاسم بھائی ایرنڈیا کے مکان پر حضرت والا کا قیام تھا حاجی قاسم صاحب کی نگرانی میں جام نگر کے خوش عقیدہ سی مسلمانوں نے جس عقیدت ومجت کا مظاہرہ کیا تھا وہ بیان سے باہر ہے، رب قدیر پیرومرشد کے صدقہ میں سبکودین ودنیا میں بھلائیاں عطافر مائے آمین۔

جام نگر و بنیخ کے بعد جب معلوم ہوا کہ یہاں پر عجیب وغریب گھومتا اسپتال ہے، تو میں نے ایک بھائی ہے کہا کہ آپ مجھے گھومتا اسپتال دیکھا دیجئے، میں نے ان سے بوجھا کہ آپ کا نام کیا ہے، بولے حسین بھائی، میں حسین بھائی کے ساتھ اسپتال

پہنچاوہاں گھوم پھر کردیکھا بڑا اچھالگا، وہاں سے آنے کے بعد میں نے سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ سے عرض کیا حضور! یہاں جام نگر میں گھومتا ہوا اسپتال ہے جود کیھنے سے تعلق رکھتا ہے، حضرت نے فرمایا آپ نے دیکھا ہے، میں نے کہا جی ہاں دیکھ آیا ہوں، پھر آپ نے مسکرا کرفر وایا ہم کو کب لے چلیں گے؟ حسین بھائی نے کہا حضور شام کو بند ہوجا تا ہے، ان شاء اللہ کل چلیں گے، حضرت قبلہ خاموش ہو گئے اور تعویذات کھنے میں مصروف ہو گئے۔

دوسرادن اتنامعروف گذرا کہ پورے دن نہ ججے خیال آیا نہ حسین بھائی کو،
بات آئی گئ ہوکررہ گئ ، جب نیسرے روز ناشتہ کے بعد جام گرسے روائی ہوئی اور شہر
سے باہر دو تین کیلومیٹر ہماری گاڑی جاچی توحفرت والا نے فقیر سے فرما یا کہ آپ نے
گھومتا اسپتال تو دیکھا یا بی نہیں ، مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی
روک دو، اس نے گاڑی روک دی، حضرت کی کار کے پیچھے تین گاڑیاں اور تھیں ، جب
ہماری گاڑی رکی تو چیھے والی بھی رک گئیں ، کار سے نیچا تر کر میں نے سیدعبدالقادر
ہاپونیشنل ریسٹورنٹ راج کوٹ اور بشیر با پوجو ہمار سے ساتھ تھان سے کہا کہ ایس
معاملہ ہوگیا ہے ، حضرت کو گھومتا اسپتال دیکھا ناہے ، وہاں سے چاروں گاڑیاں واپس
ہوئیں اور گھومتے اسپتال کے پاس لائی گئیں حضرت قبلہ خوش ہو گئے ، اور کار سے نیچ
تشریف لاکراسپتال کے اندر گئے اور بڑے غور سے اسکی تمام چیزوں کوملا حظافر ما یا
وہاں سے باہر آگرفرما یا ایجھا بنا یا ہے۔

تقریر دل پذیر: امراوتی، آکوله روڈ پر ''کرم'' نام کاایک گاؤں پڑتا ہے،
یہاں کے سب مسلمان آج بھی الجمد للہ تی صحیح العقب دہ ہیں ۱۹۲۲ء میں وہاں
گیار ہویں شریف کے موقعہ پر بہت بڑی کا نفرنس ہوئی تھی، اس کا نفرنس میں حضور
سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے علاوہ حضرت العلام مفتی محمد رضوان الرحمن صاحب

اندور، حضرت العلام مفتی غلام محمد خان صاحب ناگپور، خطیب مشرق علامه مشاق احمد صاحب نظامی، حضرت مولا نا ابوالوفائسی غازیپوری، حضرت علامه قمر الزمال صاحب اعظمی اور نقیر راقم الحروف محمه مجیب اشرف رضوی نے شرکت کی، کانفرنس میں معت می لوگول کے علاوہ آکولہ، امرا وتی، بڈنیرہ، اچل پور، پرتواڑہ اور اطراف وجوانب گاؤل کے بزارول سی مسلمانوں نے شرکت کی پوراگاؤل مسلمان معلوم ہور ہا ہوت، ملاول کے بزارول سی مسلمانوں نے شرکت کی پوراگاؤل مسلمان معلوم ہور ہا ہوت، جلسہ پوری کا میابی کے ساتھ تین ہے رات کوئتم ہوا، پھر حضرت والاعقیدت مندول جلسہ پوری کا میابی کے بعد قیام گاہ پرتشریف لائے۔

جب آپ قیام گاہ پرتشریف لائے اس وقت تقریباً پونے چار نج رہے ہے،

آپ کمرہ میں بچھے ہوئے پلنگ پرتشریف فرما ہو گئے، میں نے لوگوں سے کہاا ب

آپ لوگ برائے مہر بانی حضرت والا کوآرام کرنے دیں، فوراحضرت نے مسکراتے ہوئے فرما یا، آپ برائے مہر بانی ان کو بیٹھنے دیں نماز پڑھ کرآرام کریں گے، حضرت والا اس طرح غلاموں پر کرم فوازی فرماتے تھے، تمام لوگ نیچ فرش پر بیٹھ گئے، گرمٰ میں ایک بزرگ جناب عیم برکت علی شاہ صاحب رہا کرتے تھے پورے گاؤں کے میں ایک بزرگ جناب عیم برکت علی شاہ صاحب رہا کرتے تھے پورے گاؤں کے لوگ انکی بڑی عزت کرتے تھے وہ بھی آگئے اور حضرت قبلہ کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے حضرت نے کئی باران سے فرما یا کہ آپ او پر بیٹھیں مگروہ ادب کے مارے نیچ بیٹھے، سب لوگ خاموش تھے۔

اس خاموشی کے ماحول میں حکیم صاحب نے حضرت قبلہ کی خدمت میں عرض کیا، کہ بعض لوگ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہوکرا پنی حاجتیں اس طرح طلب کرتے ہیں، ہماری فلا ل مراد پوری کرد یجئے ، اولا دد ہے دیجئے ، یمار ہوں اچھ کرتے ہیں، ہماری فلا ل مراد پوری کرد یجئے ، اولا دد ہے دیجئے ، یمار ہوں اچھ کرتے ہیں، ہماری فلا ل مراد پوری کرد یجئے ، اولا دیا سے اس طرح ما نگنا درست ہے؟ وہانی موددی اس طرح ما نگنے کو شرک کہتے ہیں، ان کو کیا جواب دینا چاہیئے ، حکیم صاحب کی ہے

باتیں سن کر حضرت والاستعبل کر بیٹھ گئے اور فر ما یا، کہ کیم صاحب! کا نتات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی ہوتی ہے، اولا دو بنا، مارنا، جلانا، روزی دینا، بیاری اور شفا دینا حقیقتا اس کا کام ہے گرمجوبان بارگاہ کی طرف ان باتوں کی نسبت نہ گناہ ہے سے می مرمجوبان بارگاہ کی طرف ان باتوں کی نسبت نہ گناہ ہے سن شرک، مسلمان جب سی سے کچھ ما نگا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی سمجھ کر ما نگا ہے کہ اللہ کی عطاکا محض ذریعہ ما نتا ہے، عقیدہ تو دور کی بات ہے اس کے حاشیہ خیال کے کسی گوشہ میں بھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ جس سے ما نگ رہا ہوں وہ خدا، خدا کا بیٹا، خدا کی بوی یا خدا کا شرک ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بند ہے ہیں، پڑھا کھا ہو، یا جا ہل سے جا ہل ہوشرک اور عدم شرک کا مدار نیت اور اعتقاد پر ہیں، پڑھا کھا ہو، یا جا ہل سے جا ہل ہوشرک اور عدم شرک کا مدار نیت اور اعتقاد پر ایسا عقاد نہیں تو کچھا ور ہوسکتا ہے گرشرک ہرگر نہیں ہوگا۔

ایسا اعتقاد نہیں تو کچھا ور ہوسکتا ہے گرشرک ہرگر نہیں ہوگا۔

سب کومعلوم ہے اولا درینا، مریض کوشفا بخشا اور مردہ کوزندہ کر دینا آبلہ کہ جگ مخبکہ کا بی کام ہے با وجود اسکے ان باتوں کی نسبت محبوبان بارگاہ کی طرف کرنی قرآن وحدیث اور باجماع مسلمین جائز وثابت ہے سنئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا جبرئیل علیہ السلام حضرت سیدہ کنواری پاک مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف جبرئیل علیہ السلام حضرت سیدہ کنواری پاک مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور ان کو بیٹا دینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف فر مائی، قرآن مجید کا ارشاد ہے، قال اِنّہ اَ اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَ هَبَ لَكِ غُلاَ ما اَ رَكِيًّا، (حضرت مریم سے جرئیل) بولے کہ بیس تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تا کہ بیس تجھا یک (صاف) ستھر ایٹا دوں، اور اللہ تعالیٰ کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کی ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کیا۔ السلام نے بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کی ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کیا۔ اس طرح سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے پرندہ پیدا کرنے ، اس مسیس اسی طرح سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے پرندہ پیدا کرنے ، اس مسیس کھونک مارکر زندہ کرنے ، بیارکوشفا بخشنے ، ما در زادا ندھے کو اکھیا را بنانے اور مردہ کو

زندہ کرنے کی نسبت بھکم الہی اپنی ذات کی طرف فر مائی ، الله تبارک وتعالی فر ما تاہے، إِنَّ ٱخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُى الْآكْمَة وَ الْأَبْرَصَ وَأَخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ (٣ سورة آل عمران ، آیت ۹ م) (حضرت سیدناعیسی سیح علیه السلام نے اپنی قوم کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا دیکھو!) میں تمہارے لئے مٹی سے پرندجیسی صورت بنا تاہوں پھراس میں پھونک مارتا ہوں تو فوراوہ پرند ہوجاتی ہے اللہ کے حکم سے ،اور میں شفادیتا ہوں مادر زاداند سے اور سفیدداغ والے کواور میں مردول کوزندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اس معلوم ہوا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اینے خاص بندوں کوالیی طاقت بخش دیتا ہے جس سے بندہ ہے اولا دکواولا د، اندھے کوآ نکھ، بیار کوشفااور مردہ کوزندہ کرنے يرقا در ہوتا ہے اور بیسب اللہ قا در مطلق جل مجدہ کی عطاا ورحکم سے ہوتا ہے، جب معاملہ ایسا ہے تو پھرمجوبان بارگاہ سے براہ راست درخواست کرنا کہ میں لے اولا د ہوں مجھےاولا دعطا کردیجئے ،اندھا کہے مجھے آ نکھ عطا کردیجئے ،ماں کہے میرا بچیمر گیا ے زندہ کردیجئے، بیار کم مجھے شفا بخش دیجئے ،اس میں شرک کدھر سے تھس گیا بہتو منشاء البی کے مطابق ہے، اس کی مثال ایس ہے کہ اللہ تعالی نے سی کو عکیم یا ڈاکٹر بننے کی تو فیق عطا فرمائی ،اس نے بڑی بڑی بیار یوں کا علاج کرنے میں پوری مہار \_\_\_ حاصل کی اوراس نے اعلان کردیا کہ میرے یاس بڑی بڑی بھار یوں کاعلاج ہے، میں نے بہت سے مریضوں کواچھا کردیا ہے،اس اعلان کے بعدلوگ عکیم صاحب كے ياس آنے لگے،ان ميں سے كوئى كہتا ہے جھے ٹى، بى ہے اچھا كرد يجئے كوئى كہتا ہے مجھے اختلاج قلب (دل کی بیاری) ہے دور کرد یجئے ، تو کیا کہنے والوں نے علیم کو خدایا خدا کا شریک مجھ کرکہا؟ ہرگزنہیں، بلکہ حکیم وڈ اکٹر کوخدا کا بندہ سمجھ کرکہااس لئے شرک نہیں، اگراسی حکیم کوخدااعتقاد کر کے کہتا تومشرک ہوجا تا۔

سلسلة كلام كوجارى ركھتے ہوئے آپ نے فرما يااس طرح بخارى كى حديث السبات كى تائيدكرتى ہے جوسيدنا ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے اسس حديث شريف ميں صاف طور پرموجود ہے كہ بحكم البى ايك فرشتہ نے كوڑھى ، اندھے اور سنج كوا چھا كرديا ، اس سے معلوم ہوا كہ اللہ تعالى اپنے جس بندے كوجوقدر ست چاہے عطافر مائے اور جوكام چاہے كے ،

غُوث اعظم رضی الله عنه کا تصرف: -حضرت والانے اپنابیان جاری رکھتے ہوئے فرما یا زبرۃ الآ ٹارٹر یف میں ہے عارف بالله سیدنامحد ابوعبدالله علیہ الرحمہ نے خودا پناوا قعہ بیان فرما یا ہے کہ ابھی میں نوعمر تھااس وقت ایک بار مجھے خت بحن اراور زکام کی وجہ سے بلغم کا بہت زیادہ غلبہ تھااس حالت میں حضور سیدناغوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کھانسی اور بلغم کی زیادتی کے باوجود مجلس کے احترام کے خیال سے سے کھانستانہ بلغم تھوکتا ، سخت تکلیف میں مبتلا تھا ،حضرت نے میری تکلیف کوجان لیا اور فرما یا درمحمد گھراؤنہیں اس کے بعد نہ بلغم ہوگانہ کھانسی ' چنانچے تیراسی سال ہو گئے ان فرما یا درمحمد گھراؤنہیں اس کے بعد نہ بلغم ہوگانہ کھانسی ' چنانچے تیراسی سال ہو گئے ان

دونوں باتوں سے محفوظ ہوں۔

فالج زده عورت تندرست ہوگئ : حضرت والا نے علامة قرش كى كتاب "تاريخ" كوالے سے يدكايت بھى بيان فرمائى كه ايك روز عارف بالله سيدنا ابو بكر ماكئى عليه الرحم كہيں تشريف لے جارہ ہے تھے، آپ كا گذرا يك فالح زده عورت كي پاس سے ہوا آپ كود كي كروه عورت كينے كى كه الله كى راه ميں دينے كيلئے آپ كي پاس ہے ہوا آپ نے فرما يا دنيا كى كوئى چيزاس وقت مير بے پاس نہيں جو تجھ كودوں، پاس بحص ہے؟ آپ نے اندا بنا ہاتھ بڑھا اس نے ہاتھ آگے كرديا آپ نے اسے بكر كر كھراكرديا، بحكم اللى فرا وہ المحم كے بات ہے کہ کے اللہ فورا وہ المحم كے ہوگئى۔

حضرت قبله في خريس فرمايا ، كه وباني مجدى يبال برما تحت الاسباب اورما

فوق الاسباب کاراگ الاسپے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے کہتے ہیں جو ہا تیں اسباب وزر النع کے تحت ہیں ان میں شرک نہیں ہاں جو ما فوق الاسباب ہیں وہاں شرک ثابت ہوتا ہے جیسے کسی ہزرگ سے اولا دیا شفا ما نگنا، آپ لوگ ان کے فریب سے دھوکا نہ کھا تا، شرک الیں بلا ہے جو فوق الاسباب، تحت الاسباب، زندہ، مردہ، فرشتہ، جن اور آ دی کوئیس دیکھتی، جو کام واقعی شرک ہے وہ بہر حال شرک ہی ہوگا، ایسانہیں ہوسکتا کہ زندہ کے لئے کیا جائے تو شرک، جیسے اللہ کے سواکسی کی عباوت کرنی شرک ہے، اگر کوئی زندہ کو پو جو تو شرک اور مردے کی پرستش کر بے قرشرک، اگر کسی سے بھی عباوت کرنی شرک ہوجا تا حالا تکہ ایسانہیں۔

اولا درینا، شفا بخشا، آئھ عطا کرنا اور مردہ زندہ کرنا اگر اللہ کے سوا دوسر کے کیئے بیطا فت ثابت کرنا واقعی مطلقاً شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کوبھی الیمی قدرت نددیتا اور نہ بی ان باتوں کی نسبت فرشتوں اور نبیوں کی طرف کرنے کا تھم دیتا اللہ سبوح قدوس ہے شرک اور شریک سے پاک ہے، انبیاء کرام ورسُل عظام کوشرک مٹانے کیلئے بھیجا گیا ہے، شرک بھیلانے کیلئے نہیں بھیجا گیا ہے،

تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلَوًا كَبِيراً ، سُبْحَانَ اللهِ بُكُرةً وَأَصِيلاً ،

فقیرقادری محمد جیب اشرف غفر له برسول حضرت والاکی خدمت گذاری کسیلے سفر وحضر میں رہا، پہلی بارحضرت والاکی اس طرح مسلسل پندرہ بیس منٹ تقت ریری انداز میں گفتگو سننے کی سعادت حاصل ہوئی ونلاہ الحدد، جب پلنگ پر بیٹھ کرموجود لوگول سے خاطب تھے تو ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ آپ اسٹنج پر رونق افروز بیں اور کسی عظیم مجمع کو خطاب کرر ہے ہیں وہ کمرہ جہاں آپ تشریف فرماتھ کچھز یادہ بڑانہ تھا مگراس وقت کافی وسیع وعریض معلوم ہور ہاتھا، اور حاضرین پر کیف وسرورکی کیفیت

طارئ تنى، بہرحال میجلس نور پونے پانچ بج ختم ہوئی ولله الحمد علی دلات پھر اس کے بعد فجرکی نماز اداکی گئی۔

محی الدین نام کی جلوه افروزی: پیکررشدو بدایت سدی ، مرشدی حضور مفتی الدین نام کی جلوه افروزی: پیکررشدو بدایت سدی ، مرشدی حضرت والا اعظم علیه الرحمه کی دولادت با کرامت "کے خوش میں پہلے لکھا جا چا ہے کہ حضرت والا کے القابات میں ایک لقب" محی الدین جیلانی ، بھی ہے ، جیسا کہ سیدی سرکارا عسلی حضرت علیه الرحمه نے اپنی کتاب "الکلمة الملهمه "کے صفح ۲۱ پرتحریر فرما یا ہے" الولد الا عز، ابو البرکات، محی الدین جیلانی، آل الرحل معروف به مولوی مصطفیٰ رضا سلمه "مجددوقت کی نگاه کرامت پرقربان که فرزندار جمند کے تولد ہوتے ہی اپنے نومولو دنوری بچے کے نوشة تقذیر کو پڑھ کر پکارا شھے کہ بیمیرا سب سے زیادہ پیارا بچ بڑی برگتوں والا، دین کوزندہ کرنے والا جیلانی صفت ہے اسکانام" آل الرحل" (اللہ رحمٰ ورحیم کا سچا اطاعت گزار بندہ) ہے، ونیامسیں دمصطفیٰ رضا" کے نام سے جانا پیجانا جائیگا۔

سجان اللہ! سیدی سرکاراعلیٰ حضرت کی زبان مستقبل نشان سے بوقت ولاوت صاجزادہ والا تبار کے لئے جوالقابات ظہور پزیر ہوئے گویا وہ متن تھے، اور شاہرادہ ذی وقار کی حیات طیبہ کے تمام خدوخال اور جملفش و نگاراسی متن کی شرح اور تفسیر شی جس گھر میں قدم رکھا برکتوں کا گہوارہ بن گیا، جس گا وَں اور شہر میں تشریف لے گئے دین زندہ ہو گیا اور سنیت میں بہارآ گئی، یہ جو کچھ میں نے لکھا عقیدت نہیں حقیقت ہے، آپ نے جن جن علاقوں کا دورہ فرمایا آج بھی وہاں سنی اور سنیت محفوظ ہے۔ مہار آختی نظام محمد صاحب قبلہ نا گپوری جوسیدی مرکار مفتی علام محمد صاحب قبلہ نا گپوری جوسیدی سرکار مفتی اعظم قبلہ کے خاص الخاص خلف ء میں سے ایک بہت چہیتے خلیفہ تھے، سرکار مفتی است کی صیانت و حفاظت کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے، مہار اشٹر اور مدھیہ پر دیش سنیت کی صیانت وحفاظت کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے، مہار اشٹر اور مدھیہ پر دیش

کے مختلف عسلا قول میں علماء اہل سنت کو دعو سے دیکر تنب کینی دورے کروا نااور بڑے مختلف عسلاق کا انتظام کرنامفتی صاحب قبلہ کامحبوب مشغلہ تھا، ہرسال دو سے ال میں اپنے شیخ معظم سیدی سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمہ کو بھی تبلیغی دوروں کے لئے معظم سیدی سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمہ کو بھی تبلیغی دوروں کے لئے معظم سیدی سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمہ کو بھی تبلیغی دوروں کے لئے معظم سیدی سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمہ کو بھی تبلیغی دوروں کے لئے معظم سیدی سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمہ کو بھی تبلیغی دوروں کے لئے معظم سیدی سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمہ کو بھی تبلیغی دوروں سے لئے معظم سیدی سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمہ کو بھی تبلیغی دوروں سے لئے دوروں سے لئے معظم سیدی سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمہ کو بھی تبلیغی دوروں سے لئے دوروں سے دوروں سے لئے دوروں سے دوروں س

الااجلاس دورے میں حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بارہ روزہ تبلیغی دورہ کا پروگرام مرتب فرما یا، اس دورے میں نا گپور کے علاوہ، امراوتی، آکولہ، اچلپور، ڈیگرسس، داروا، پوسد، الیوت محل اورارنی وغیرہ برار کے علاقے شامل تھے، ان میں اکثر علاقوں میں تبلیغی جماعت اور مودودی جماعت نے اپنے قدم جمالئے تھے، حضرت العلام مفتی غلام محمد صاحب قبلہ نے ان علاقوں میں دین وسنیت کی ترویج واشاعت کیلئے حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کودوت پیش کی حضرت قبلہ گاہی نے بخوشی دعوت منظور فرمالی، اس کے بعد مفتی صاحب نے حضرت العلام مفتی محمد رضوان الرحمٰن صاحب مفتی محمد رضوان الرحمٰن صاحب مفتی ملاوہ قبلہ اور مفکر اسلام مولا نا قمر الزمال صاحب اعظمی، کو مدعوکیا، حسب پروگرام مرکار مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان اور مدعوعلم اوا بلسنت نا گپور تشریف لائے، سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان اور مدعوعلم اوا بلسنت نا گپور تشریف لائے، پہلا اجلاس نا گپور مومن پورہ میں ہوا، اس کے بعد آکولہ، امراوتی، داروا، ڈیگر سس

ان علاقوں میں خاص طور پرامراوتی ایک ایسا شہرتھا، جہال سنیت برائے نام رہ گئی تھی جوغریب تنی باقی نئے گئے تھے، وہ ایسے بہس تھے کہان میں پھر گزر نے کی ہمت ختم ہو چکی تھی، شہر کی تمام مسجد میں غیر سنیوں کے قبضے میں تھیں، صرف دویا تین مسجد میں سنیوں کی باقی نئے گئی تھیں، ایسی صورت میں وہاں کسی بڑے جلسہ کے انتظام کی ہمت کرنا بڑا مشکل مرحلہ تھا، مگر مفتی غلام محمد صاحب قبلہ کمر ہمت کس کراس کام کے لئے نکل بڑے، ''ہمت مرداں مدد خدا'' چنانچے مفتی صاحب قبلہ فقیر رضوی محمد مجیب

اشرف غفرله کوساتھ لیکر پروگرام سے ایک ماہ پہلے امرادتی پہنچے، اور چار پانچ حضرات کوجمع کر کے میٹینگ کی جس میں جناب الحاج ابوالحسن صاحب صدر مسکین شاہ سے جناب شہادت حسین صاحب اور ما جس والے میمن سیٹھ (نام یا دندر ہا) سٹ مالی تھے، جناب ابوالحسن صاحب مالی اور سیاسی اعتبار سے کافی مضبوط اور بااثر تھے، انہوں نے جناب ابوالحسن صاحب مالی اور سیاسی اعتبار سے کافی مضبوط اور بااثر تھے، انہوں نے وعدہ کرلیا کہ جلسہ ہوگا اور شان وشوکت سے ہوگا، اگر کسی طرح کی رکاوٹ یا رخسنہ اندازی ہوئی تو اسکاعلاج بھی ان شاء اللہ ہوجائیگا، میمن سیٹھ صاحب اور شہادت حسین صاحب نے انتظامات سنجالنے کی ذمہ داری قبول کرلی۔

ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا خوب سے خوب ترکام ہور ہا ہے، آج مسلک کی ترویج واشاعت میں بحمہ ہ تعالیٰ دارالعلوم امجد بینا گیور کے فارغین علماء وحفاظ کا بہت بڑا حصہ ہے، برار کی جیتی جاگتی سنیت حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ملقب بلقب "ابوالبرکات، محی الدین جیلانی" کی تشریف آوری کی مرہون منت ہے، خدا کرے ابوالبر کا ۔۔۔ محى الدين جيلاني كي پيركتين منح قيامت تك اللسنت كي حفاظت كرتي ربين، آمين \_ چھکڑ ہے برسفر:۔امراوتی شہرہے کچھفاصلہ برتقریباً دس کیلومٹر دور''انگلا''نامی چھوٹاسادیہات ہاس گاؤں میں پشاوری پٹھانوں کی آبادی ہے،عرصہ درازے بیہ لوگ پہاں آباد ہیں بھیتی باڑی کے علاوہ گاؤں گاؤں پھر کے کپڑے بیتے ہیں، جب ان لوگوں کومعلوم ہوا کہ حضور مفتی اعظم بھی افغانی پٹھان ہیں تو وہاں کے سب لوگ كانفرنس ميں شريك ہوئے ، اجلاس ختم ہونے كے بعد حضرت سے ملاقات كيلئے قيام گاہ برحاضر ہوئے ،اور آ کرکہا ہم بھی پٹھان اور تم بھی پٹھان ہم تم کوایئے گاؤں لے جائیگا کل تمہارا دعوت رہیگا،حضرت والا پٹھان کی یا نئیں س کرمسکرائے اور پنتظمین سے فرمایا که دیکھتے بیلوگ کیا کہدرہے ہیں،شہادت حسین صاحب نے کہاحضور آپ کی مرضى ،حضرت نے پیٹھان صاحب سے فرمایا" ٹھیک ہے کل ہم تمہارا یاسس آئیگا" دوسرے دن مبح ہی پیٹھان لوگ چھکڑ ہیل گاڑی جس کور ہلو بھی کہتے ہیں لیکر حساضر ہو گئے، چھڑ ہ گاڑی اتن چھوٹی ہوتی ہےجس میں دوآ دمی ہی بیٹے سکتے ہیں، دوبیلوں کی گردن براس کا جوا ہوتا ہے، بیل چھڑ ہے کولیکر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، پھان لوگ ایک چھکڑہ خوب سجا کر لائے تھے حضرت والا کواس پرسوار کردیا گیا، حضرت نے فقیرسے فرمایا آپ بھی بیٹے جاؤ، میں بھی سوار ہو گیا، راستہ انتہائی خراب جگہ جگہ گڑھے اور چھوٹے بڑے پھر بڑے ہوئے تھے، چھکڑہ ہا تکنے والا پٹھان بڑی سٹان کے ما تھ بیلوں کو ہا کتنے ، بھگاتے ، گڑھوں اور پتھروں کی پراوہ کئے بغیر بڑی بے در دی

کے ساتھ اچھالتے کوداتے منزل کی طرف رواں دواں چلا جارہا تھا، حضر سے والا کو سخت تکلیف ہورہی تھی مگر باوجوداس کے سوائے اِنّا یلیّهِ واِنّا اِلَیْهِ دَاجِعُونَ، کے زبان پرحرف شکایت نہ لائے مومن کی دلداری اور سنت نبوی کی پاسداری کا کتن پاکیزہ مزاج تھا، دین وسنیت کی خاطر تکلیف سے تکلیف دہ باتوں کو بخوشی برداشت کر لینا آ یکا شیوہ تھا۔

وہاں پڑنے کر حضرت قبلہ کوایک گھیر ملے کے مکان کے چھوٹے سے کمسرہ میں پانگ پر بٹھا دیا گیا، آپ اتنا تھک گئے تھے کہ ایک گلاس پانی نوش فر ما یا اور فورالیٹ گئے، اتنے میں چھکڑہ چلانے والے پٹھان صاحب حاضر ہوکر پوچھتے ہیں کہ' تم کومزہ آیا'' حضرت قبلہ نے مسکرا کرجواب دیتے ہوئے فر ما یا'' اللہ بہتر جانتا ہے'' پٹھان نے کہا' معلوم ہوتا ہے تم تھک گیا ہے ہم تمہارا ہاتھ پیرد با دیتا ہے آرام مل جائیگا'' یہ کہہ کر طاقتور پٹھانی ہاتھوں سے حضرت کے پاؤں استے زور سے دبانا سے موع کر دیا کہ حضرت کو تکلیف ہونے گئی، حضرت نے فر ما یا بس سے جے وہی بہت ہے' یعنی چھکڑ ہے کھڑت کی تکلیف نہ کریں،

اس گاؤں میں حضرت والا کی مخضرتشریف فرمائی کا اثریہ ہوا کہ یہاں کا ایک بچہ علم دین حاصل کرنے کیلئے تیار ہوگیا، غالباس کا نام نوراللہ خان تھا، پھراسس نے مدرسہ میں داخلہ لیا اور علم دین حاصل کیا اور عالم بنا۔ الحمد للدوہاں کی سنیت آج تک محفوظ ہے۔ میں نے عرض کیا ہے

ر ں میاہے ۔ جس طرف اٹھ گئی کیا سے کیا ہو گیا اس نگاہ ولایت سے۔لاکھوں سلام اندور کا سفر اور طیبة الارض: ۔ اسلای عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیم سے کرامتوں کا ظاہر ہونائی ہے اوراس کا انکار بدعقیدگی اور گراہی ہے عقائد کی تمام کتابوں میں بیان کیا گیا ہے" گر آمات الآولیاء عقی "یعنی اولیاء کی کرامتیں تی ہیں، کرامت کہتے ہیں 'خرق عادت' کویعنی انسان جو کام عادتا نہیں کر استیاں کو اللہ والا انجام دید ہے توای کو کرامت کہتے ہیں، جیسا کہ حاجی بمبئی سے جدہ عادتاً پانچ گفتے میں ہوائی جہاز سے پہنچتا ہے، اس طویل مسافت کواگر کوئی ولی ایک مند اورایک قدم میں بغیر ہوائی جہاز کے طے کر لے توبیاس کی کرامت ہوگی اور ایک مند اورایک قدم میں بغیر ہوائی جہاز کے طے کر لے توبیاس کی کرامت ہوگی اور اس کرامت کو "طابّت اللہ تعالیٰ نے اس کرامت کو " طابّت الرائی مان "کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے مجبوب بند سے کیلئے زمین کی مسافت اور زمانے کی طوالت کو اپنی قدرت سے اپنے مجبوب بند سے کیلئے زمین کی مسافت اور زمانے کی طوالت کو میں معرفر مادیا، جس کی وجہ سے سفرچشم زدن میں طے ہوگیا، اسکا ثبوت قرآن میں معرب دورا حادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود ہے، جیسا کر قرآن مجب دھیں برخیاد صاف بن برخیاد صاف بین برخیاد صاف بیا للہ تعالیٰ عنہ کا چرت اگیز واقعہ ذکور ہے، آصف بن برخیاد صاف بیا اللہ تعالیٰ عنہ کا چرت اگیز واقعہ ذکور ہے، آصف بن برخیاد صاف علیہ اللہ میں کو زیراور صاحب علم وضل ہے۔

مخضروا قعہ بیہ کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ سے ملاقات کے لئے اپنے ملک سے روانہ ہوئی ، اسس کے پاس ایک بہت بڑا بھاری بھر کم تخت تھا جس کی لمبائی اسی گزاور چوڑ ائی چالیس گز تھی جوسونے چاندی اور ہیر ہے جواہرا سے مرصع (آ راستہ کیا گیا) تھا، ملکہ نے اپنی روائگی کے وقت اسس قیمتی تخت کوسا سے محلوں کے اندرونی حصہ میں بند کر کے تالالگواد ما تھا۔

بلقیس اپنے لاؤلئکر کولیکر حضرت سلیمان علیه السلام کے لیے کے تریب پہنے گئی اس وقت سیدناسلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا،

قَالَ يَا يُنْهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِيْنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (بِ١٩ سورة ممل آيت ٣٨) سليمان عليه السلام في (ورباريون) سيفرمايا اسدورباريو! تم میں کون ہے کہ وہ اس (بلقیس) کا تخت میرے یاس لے آئے اسس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ( فرما نبر دار ) ہوکر حاضر ہوں ، بین کرایک بڑے جن نے کہا کہ آپ کادر بارختم ہونے سے پہلے میں اسکوحا ضرکر دونگا (جبکہ ملک سیا ( یمن )اور ملک شام حضرت سلیمان کے دارالسلطنت کی مسافت دوماہ کی ہے) حضرت نے فرمایا میں اس سے پہلے چاہتا ہوں، یہن کرآپ کے وزیرآ صف بن برخیانے عرض کی" اَ مَا آتِینُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرُ تَدُ اللَّهُكَ طَرُ فُكَ " (بِ١٩، سورهُ مُل آيت، ١٠) مين استخت كو ملک مارنے سے پہلے آپ کی خسد مت میں حاضر کر دونگا، پیگفتگو ہوہی رہی تھی کہ حضرت آصف نے بلقیس کے تخت کو دربار میں حساضر کردیا "فَلَتَّا رَءَاهُ مَسْتَقِراً عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضُلِ رَبِّيْ " (١٩ ، سورةُ عُمْل آيت ، ١٩) كِر (سليمان علیہ السلام) نے تخت کواپنے یاس رکھا دیکھا ، کہا یہ میرے دب کے فضل سے ہے۔ قرآن مجیدسے ثابت ہوگیا کہ اللہ تعالی اینے فضل سے اپنے محبوبوں کیلئے زمسین کی مسافت اوروقت کی طوالت کوجتنا جاہے سمیٹ کر کم کردے، جبیب کہ آصف بن برخیارضی الله تعالی عنہ کے لئے مہینوں کی دوری کوانچ برابراورونت کی درازی کوسکنٹر برابركرديا، "ان الله على كل شئ قدير" لين الله برياب يرقادر، جو عاب كرسكتاب، اى كوكت بين "طية الارض والزمان" يعنى زمين وزمان كا سیمٹ جانا،اس کےعلاوہ قرآن وحدیث سےاس کی بہت سی مثالیں بطور دلیل پیش کی حساسکتی ہیں۔ آمدم برسرمطلب: \_مرشد برحق حضورسيدي سركارمفتي اعظم عليه الرحمه كوراج

لوٹ گجرات سےاندورجانا تھا، پروگرام بیقا کہراجکو ٹ سےاحرآ باداوراحرآ باد

ہوا یہ کہ حضرت والانے فرما یا کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگیا ہے نماز پڑھنی ہے، سید عبدالقا درصا حب نے فوراً گاڑی رکوادی ، اور نیچا ترکرایک آدمی جووا کینگ کسیلئے جارہا تھا اس سے پوچھا کہ یہ کون ہی جگہ ہے ، بولا اندور ہے ، سیدصا حب نے پھر پوچھا یہ اندور شہر شروع ہوگیا۔ ہم سب کو بڑا تعجب ہوا ، یہا ندور شہر شروع ہوگیا۔ ہم سب کو بڑا تعجب ہوا ، میں نے حضرت قبلہ نے فرما یا ما شاء اللہ ، میں نے حضرت قبلہ نے فرما یا ما شاء اللہ ، ما فظ عبد الغفار کے مکان پر نماز پڑھیں گے ، ہم لوگ گاڑی میں سوار ہو گئے ، پانچ سات منٹ گذر نے کے بعد حضرت نے فرما یا دیکھئے شاید حافظ عبد الغفار کا مکان ہی

ہے، وہاں ایک ٹوبی سینے ہوئے بھائی ملے ان سے حافظ صاحب کے مکان کے بارے میں یو چھا تو انھوں نے اسی مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیرمکان حافظ صاحب كاب جس مكان كوحضرت قبله نے فرما يا تفاكدد يكھے شايديبى مكان حافظ عبدالغفارصاحب كاہے، جہال سےشہر میں ہم لوگ داخل ہوئے تھے وہاں سے حافظ صاحب كامكان تقريباً باره تيره كيلوميشر موگاء بيدوري بھي صرف يانچ جيدمنك ميس طے ہوگئ، دوسری بات بہے کہ حافظ صاحب کے مکان کوہم میں سے سی نے دیکھا بھی نہیں تھانہ ہی راستوں کی جانکاری تھی پھر بھی بغیر یو چھے منزل پر پہنچ جانااور حضرت کا فرمانامکان یہی ہےانتہائی حیرت انگیزیات ہے،حقیقت بیہے کہ بیسب حضرت قبلہ کا روحانی تصرف اورغیبی رہنمائی کا کرشمہ تھا،اس کو طبیقہ الا دض کہتے ہیں۔ كتے كوو مالى نه كہو: \_ اندورجاتے ہوئے دوران سفررات كود هائى بجے ايك دهابه ( ہوٹل ) پر ہم لوگ جائے یینے کیلئے ر کے، وہاں پر جاریا کچے کتے آپس میں لار ہے تصان كاشورس كر برا درطريقت جناب يعقوب بهائى لاله كى زبان سے نكلاك، ' ديكھو وہانی الرے ہیں" حضرت نے سلیااورفورافرمایا "استغفر الله" کے کووہانی ہیں كہنا چاہئے، وہانی جہنم میں جائيگا كتے جہنم میں نہيں جائيگے، جوجبنمی نہيں آپ نے اس كو جہنمی کہہ دیالا اله الا الله ، لیقوب بھائی **نوراُبول اٹھے، حضور! آ** کندہ ایسانہ میں کہوں گا،تو یہ کرتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ سیدی سرکار حضور مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان شرعی حزم واحتیاط اور تقوی شعاری کے کتنے بلند مقام پرفائز تھے، ان باریکیوں کو وہی لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جوراہ سلوک پرچل کر منازل تقوی کی بلٹ دیوں کو پاچھے ہیں، دوسر کے لوگ اس قسم کی باتوں کو معمولی سمجھ کرنظرانداز کرتے ہیں سے ہے ع وسرے لوگ اس قسم کی باتوں کو ہرشاہ واندیا بداند جو ہری''

طوفان كب آئيگا: - اس منهن مين ايك دوسرا وا تعديهي ذكر كردينا مناسب جانتا موں،جس سے حضرت والا کے حزم واحتیاط کا بخو بی اندازہ موسکتا ہے ایک بارحضور سركار مفتى اعظم عليه الرحمة والرضوان بريلي شريف جانے كيلئے شاہ منج اسٹيشن برياور ه دلی طوفان میل کے انتظار میں ایک بینچ پرتشریف فر ماتھے، ایک شخص جسکوطوفان میل سے دلی جانا تھا، آیا اور حضور والا سے سلام کر کے دست بوسی کی ، پھر دو چار قدم پیچھے ہٹ کرایک آ دمی سے یو چھا''طوفان کب آئیا''حضرت نے اس کی بات س کرفر مایا "معاذاللدىيكبوكه طوفان كب جائيگاكسي مصيبت كة نے كى بات نہيں كہنی حسيا ميئے" جضرت والانے ایسا کیوں فرمایا؟اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم سیدعالم مالٹالالم نے کسی مصيبت وآفت كة في كم تمناا ورخوا مش كرنے سمنع فرمايا ہے يو چھنے والے نے اگرچیٹرین کے آنے کے بارے میں پوچھاتھا مگراس نے مطلقاً یہ پوچھا کہ "طوفان کب آئیکا''اب اس کے دومعنی ہو گئے ایک حقیقی معنی لیعنی آندھی، یانی اور زلز لہ وغیرہ کا طوفان ، اور دوسر امجازی معنی لیعنی ٹرین جسکا طوفان میل نام ہے بہاں پر مجازی معنی ہی متعین ہے مگراسکا اصلی معنی آفت ومصیبت پرمشمل ہے اس کئے حضرت نے اسکو بدل ديا اور فرمايا يول كهوطوفان كب جائيگاءاس لفظ سے بھى يو حصنے كاجومقصد كات حاصل ہوجا تاہے، پھرایبالفظ کیوں بولا جائے جوممانعت کے زدمیں آتاہے، سجان

الله کیاا حتیاط ہے،
حضور مفتی اعظم اور تصویر: ۔ اسلام میں جاندار کی تصویر بلاضرورت شرعیہ بنانا
بنوانانا جائز وحرام ہے حضورا کرم سیدعالم کاٹیائی نے فرمایالعن الله علی المصورین،
یعنی تصویر بنا نے والوں پراللہ کی لعنت ، غور سیجے تصویر کشی پرکتنی سخت وعید آئی ہے،
پھر بھی عام طور پرلوگ اس میں گرفتار ہیں، اورافسوں سے کہاس کو گناہ بھی نہسیں سمجھا
جاتا، معاذ الله رب العلمدین ، عوام توعوام دیندارلوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، آج

کل کیمرے والے موبائل نے ساری حدوں کو پارکردیا، میلا، شادی بیاہ، جلسہ جلوس تو در کنار، حرم شریف میں طواف وستی کے دوران ذکر واذکار تو کم کرتے ہیں، ساتوں چکر النے سیدھے ہوکرتصویر شی کرتے ہوئے گئے جاجی دیکھے جاسکتے ہیں اسی طسر حرکار کا النے النے کے مواجہ شریف میں بلا جھجکے ہوئے سے صلوۃ وسلام کے اس لعنتی کام کوانجام دینے میں مصروف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بناہ میں رکھے آمین۔

حضور سیدی مرشدی سرکار مفتی اعظم علیه الرحمة والرضون حب ندار کی تصویر بنانے اور بنوانے کے تعلق سے بہت شخت موقف رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب حرمین شریفین کی زیارت کیلئے جانا ہوا تو آپ نے پاسپورٹ کیلئے تصویر کھوانے سے انکار کردیا، لوگوں نے بہت کوشش کی گر حضرت والاکسی قیت پر فوٹو بنوانے کسیلئے آ مادہ نہیں ہوئے، اور فرمایا کہ جس کے حضور جارہا ہوں انھیں کی حسم عدولی کر کے ان کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤنگا، ان کوسب خبر ہے۔

کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تواط الاع مولیٰ کو قول مت ائل ہر خشک و ترکی ہے (اعلیٰ حضرت)

بالآخرآپ کی استقامت علی الدین کا متیجہ بین کلا کہ انڈین گور نمنٹ اور سعودی حکومت نے بلاتصویر، پاسپورٹ اور ویز اویٹ منظور کرلیا، اور حضرت والا بلاتصویر، پاسپورٹ اور ویز ایرت حرمین شریفین کے لئے روانہ ہوئے سے مَنْ کَانَ لِلّٰهِ تَعَالَیٰ کَانَ اللّٰه لَهُ جواللہ تعالیٰ کا بن جا تا ہے اللہ تعالیٰ اسکا ہوجا تا ہے اور برٹ کے بڑے جابروں کواس کے قدموں پر جھکا دیتا ہے، حضرت والا کا بیآ خری جج تھا۔ برٹ سے باہروں کواس کے قدموں پر جھکا دیتا ہے، حضرت والا کا بیآ خری جج تھا۔ حضرت والا کی ہمیشہ بیعادت کر بمہرہی کہ جب کسی مکان میں تشریف لے جاتے اور جاندار کی تصویر پر نظر پڑ جاتی فوراً والیس ہوجا تے اور استغفر الله پڑھ

کراپی بیزاری کااظهارفر ماتے اور صاحب خانہ کو کھم فر ماتے اس کو نکالو، جب وہ چیزیں نکال دی جاتیں تو اندرتشریف لے جاتے پھر صاحب خانہ کو تھیجت فر ماتے کہ حضورا قدس کا ٹالی آئے نے فر مایا ہے کہ ہم اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو، آج مسلمان خوست والی چیز کو گھر میں رکھتا ہے پھر شکایت کرتا ہے کہ گھر میں برکت وسکون نہیں ہے میال تعویذ دیدو، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیئے، گھر میں برکت وسکون نہیں ہے میال تعویذ دیدو، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیئے، گھر میں برکت وسکون نہیں ہے میال تعویذ دیدو، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیئے، گھر میں فرآن مجید کی تلاوت اور درود پاک کاور دمونا چاہیئے، جو کام کرنے کا ہے وہ نہسیں کرتے جو نہیں کرنے کا ہے وہ نہسیں معاذ الله دب الغلہ ہیں۔

اس طرح حضرت والا ہر موقعہ پر ہر جگہ اَ مُرَّیا لُبَعُوُ وَفِ نَهُی عَنِ الْبُنْکُو کُو فِر اَفْر مانے سے ،حضرت والااس شری ذمہ داری کو پورافر مانے سے ،حضرت والااس شری ذمہ داری کو پورافر مانے سے میں کسی کی تھوڑی بھی رورعایت نہیں فر ماتے نہ بی جان ہو جھ کر غفلت اور چھم پوشی سے کام لیتے خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، عالم ہوغیر عالم ، مالدار ہو یا غریب غرض کہ ہر وقت آپ کی نظر لوگوں کی رہنمائی ،اخلاقی تربیت اور اصلاح معاشرہ پر ہوتی تھی ، یہی وجہ ہے کہ جوآپ کی بافیض صحبت وسئلت میں دو چار بارر ہے کی سعادت پاجاتا اس کی زندگی میں انقلاب ہر پا ہوجا تا ، بے شرع سے باشرع ، بے نمازی سے نمازی بن جاتا اور بیں انقلاب ہر پا ہوجا تا ، بے شرع سے باشرع ، بے نمازی سے نمازی بن جاتا اور بیارا دوی کوچھوڑ کرا چھی روش اختیار کرلیت ، اس طرح حضرت والا کی مخضر اور سادہ تبلیغ نے نے ہزاروں لاکھوں کی زندگی کوسنوار دیا ،اور کم گشتگان راہ کو ہدایت پر چلا دیا ولگاہ الحدد.

سوال سے اجتناب: دنیاوی ضرورت کے لئے کسی سے پچھ ما نگنا، سوال کرنا بلا عذر ناپندیدہ کام ہے، حضورا کرم سیدعالم مالیا اللہ نفیر کسی مجبوری کے سوال کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اس لئے بعض صحابہ کرام دضوان الله تعالی علیه مد اجمعین کسی سے پچھ ما نگنے میں استے مختاط تھے کہ سواری کی حالت میں کوڑا ہا تھ سے چھوٹ کر

گرجا تا توخود گھوڑ ہے ہے اتر کرا ٹھالیتے گرکس سے بینہ کہتے تھے کہ کوڑاا ٹھا کردو، نیز تقویٰ کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ حتی الوسع سوال سے بچا جائے، اس تناظر میں اگر حضور مرکار مفتی اعظم علیہ الرحمة والرضوان کی کتاب زندگی کا مطالعہ کیا جائے تومعلوم ہوجائے گا کہ حضور والا کی مختاط تقویٰ شعار زندگی کتنی یا کیزہ تھی۔

المها علی المار المار الماره الماره

حضور مفتی اعظم اور بر ہان ملت کی دلجیب گفتگو: - ۱۹۵۱ء کی بات ہے کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور بر ہان ملت مفتی بر ہان الحق صاحب قبلہ مفتی اعظم مدھیہ پردیش جبل پورعرس رضوی شریف میں شرکت کی غرض سے بر بلی شریف حاضر ہوئے حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے آب کے قیام کیلئے اپنے رہائش مکان کی مصور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے آب کے قیام کیلئے اپنے رہائش مکان کی سہدری میں انتظام کروایا تھا سہدری کے حن میں ایک تخت ہمیشہ بچھار ہتا تھا، مغرب کی مماز کے بعد دونوں بزرگ ای تخت پرتشریف فرما تھے، اور چار پانچ دوسر لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے دونوں حضرات کی گفتگوس رہے تھے، راقم الحروف مجیب

اشرف رضوی بھی وہاں حاضر ہوا، پہلے ہے دونوں حضرات کیا گفتگوکر رہے تھے معلوم نہیں جب میں وہاں پہنچا تو حضور برہان ملت علیدالرحمہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ ''آ پاگراس وقت طلب فرماتے تو انظام ہوجاتا'' حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ بین کر مسکرائے اور فرما یا' دمولا نا جھے کسی سے پھے طلب کرنا پسند نہیں میں تو گھسر میں بھی کمانا ما نگ کرنہیں کھا تا ، اپنی شادی کے روز پورادن بھوکارہا، شبح ناشتہ کیلئے مکان کے اندر گیا کافی دیر تک انتظار کیا، شادی کی ہمہمی میں کسی کو میرا خیال نہسیں آیا کہ جھے ناشتہ کرائے میں یونہی ماہر آگیا، دو پہر کے وقت اندر گیا اس وقت بھی کسی کو میرا خیال ناشتہ کرائے میں یونہی ماہر آگیا، دو پہر کے وقت اندر گیا اس وقت بھی کسی کو میرا خیال ناشتہ کرائے میں ان کھا نا کھلا دو، اس وقت کھا نا نصیب ہوا، اللہ دا کہر کیا شان تھی مارے مرشدگرا می کی ، بھوکار ہنا گوارہ گرما نگنا گوارہ نہیں،

ع خدارهت كنداي عاشقان پاك طينت را

حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیه الرحمه کی بات س کر حضرت بر ہان ملت آب دیدہ ہو گئے اور پچھ دیر تک سرجھ کائے اس طرح خاموش بیٹے رہے جیسے کسی گہری سوچ میں ہیں، پھر سراٹھا کر فر ما یا حضور! بیآ پ ہی کا حصہ ہے، عظیم باپ کے عظسیم بیٹے کو استغناء کی عظیم وراثت ملی ہے، انھیں جملول پرمجلس برخواست ہوگئی اور حضرت والا گھر میں نشریف لے گئے۔

عالم ربانی کی زندگی مستند کتاب ہے: ۔حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ، بمیشہ نماز پچگانہ با جماعت مسجد رضا محلہ سوداگران میں ادافر ماتے ہے، اور اکثر مسجد آکر وضوفر مایا کرتے ہے اس وقت مسجد رضا میں بینڈ پہپ تھا جس سے لوگ مٹی کے لوٹے میں پانی بھر کر وضوکر یا کرتے تھے، حضرت قبلہ جب مسجد تشریف لاتے تو بینڈ پہپ سے خود ہی پانی بھر کر وضوفر مالیا کرتے تھے، اگر کوئی دیکے لیتا تو آپ کے تو بینڈ پہپ سے خود ہی پانی بھر کر وضوفر مالیا کرتے تھے، اگر کوئی دیکے لیتا تو آپ کے

ہاتھ سے لوٹالیکر پانی بھرد یا کرتا تھا، گر حضرت والا نے بھی کسی سے پانی لانے کی فرمائش نہیں کی۔

راقم الحروف ایک روز حسب معمول فتاو ہے سنانے کے لئے اپنی مسجد ملو کیور بذربيه کی مسجد سے عصر کی نماز کے بعد حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا،اس وفت حضرت قبلہ دولت کدہ سے مسجد تشریف پیجار ہے تھے، فقیر بھی ساتھ ہولیا ، میں نے لوٹے میں یانی بھر کرخدمت میں حاضر کر دیا حضرت نے کمال احتیاط کے ساتھ وضو فرما یا، جب حضرت قبلہ وضوفر مار ہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ حضرت قبلہ مکان سے وضو کر کے کیوں نہیں تشریف لائے ، وضو سے فارغ ہونے کے بعد میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ کچھلوگ دیکھ کرسکھتے ہیں میں بچھ گیا کہ میرے دل میں جووسوسہ پیدا ہوا تھا پیاسکا جواب ہے،عصر کی جماعت تیارتھی حضرت نے یا جماعت نمازادا فرمائی اور بیٹھک میں آ کررونق افروز ہوئے ، میں فوراً او پر جا کر دارالا فتاء سے فتاو ہے کیکر حاضر ہوااور حضرت کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر فتاو ہے سنانے کے لئے بیٹھ گیا،اس وفت حضرت نے میری طرف دیکھ کر فرمایا ،علماء کی عملی زندگی عوام کے لئے مستند کتاب ہوتی ہےجس کو ہر خص آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اس لئے عالم کی زندگی اسلامی اعمال و کردار کانمونہ ہونا چاہئے تا کہاس کے گردوپیش برخوشگوارا ٹرات مرتب ہوسکیں ،فرمایا کہانسانی بدن میں جوحیثیت دل کی ہے وہی حیثیت قوم کے چھ عالم دین کی ہے، دل گِرُاتوبدن بَکرُ گیا، دل سنجلاتوبدن سنجل گیا، اسی طرح عالم بهکاقوم بهک گئی عب الم اجھاملاقوم سدھرگئی۔

حضرت والا کی اس گفتگو میں جہاں علاء کرام کے لئے درس مسل ہے وہیں حضرت نے یہ بھی سمجھادیا کہ میں مسجد میں آ کروضواس لیئے کرتا ہوں کہ لوگ میر ہے وضوکو بار باردیکھیں اور وضو کے سجے طریقے کوسیکھیں ، سج ہے بڑوں کے کام حکمت سے

خالی نہیں ہوتے، گھر سے وضوکر کے مجد جانا فضیلت ہے گرلوگوں کی تعلیم اور اصلاح کی نیت سے مہت بلند ہے، کی نیت سے مہت بلند ہے، حضرت والا کے ہرکام میں عزیمت کی جلوہ گری ہوتی تھی دلیك فضل الله يُؤ تيبه من يَّشَاءُ، يواللہ کافضل ہے جے چاہتا ہے عطافر ما تا ہے۔

دسترخوان کے آداب: ۔ آج معاشرہ میں دسترخوان کی کوئی قدرو قیمت باقی نہیں رہی اس کو کپٹر ہے کا ایک معمولی کلزاسمجھاجا تاہے، اکثر دیکھاجا تاہے کہ بچھے ہوئے دسترخوان پر بلا جھجک چلنے میں مضا کقہ نہیں سمجھاجا تا، جبکہ اکثر دسترخوان پر اشعب رفیرہ کھے ہوئے میں اللہ، خالق اور رزاق وغیرہ اساء باری تعب الی مرقوم ہوتے ہیں اور ان میں اللہ، خالق اور رزاق وغیرہ اساء باری تعب الی مرقوم ہوتے ہیں ایسد سترخوان کا دب واجب اور بیم متی گناہ و ناچائز ہے،

حضورسیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے لکھے ہوئے دستر خوان پر بھی کھانا
تناول نہیں فرمایا، ایسے دستر خوان کوفور آاٹھوا دیتے اور فرماتے ان حروف کا دیسے بھی
ضروری ہے، اسی پر برتن رکھے جائیں گے، کھا کر ہڈیاں ڈالی جائیں گی، جو شھے ہاتھ
پوچھے جائیں گے، اِنَّا لِلّٰہِ وَانَّا اِلَٰہِ دَاجِعُونَ ، یہاں تک کہ سادہ دستر خوان کا
ادب بھی ملحوظ فرماتے، کسی کو اس پر پاؤں رکھتے یا چلتے ہوئے دیکھتے تو سخت ناراض
ہوتے اور اپنی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے کہ لوگوں کو اتنا بھی خیال نہیں آتا
کہ جس پر اللہ تعالی کارزق کھا یا جاتا ہے اسکو پاؤں سے دوند تے ہیں دستر خوان پہند
کو جس پر اللہ تعالی کارزق کھا یا جاتا ہے اسکو پاؤں سے دوند تے ہیں دستر خوان پہند

دسترخوان پررکھی ہوئی چیزوں میں سے اس کوتناول فرماتے جوآپ کے سامنے ہوتی، دائیں بائیں رکھی ہوئی چیزوں میں سے بھی کچھ لینا پسندند فرماتے تھے، آپ کی پسندیدہ چیز ہی کیوں نہ ہو، کھانا تناول فرمانے میں نفاست اور سلیقہ مندی کا خاص لحاظ

فرماتے تھے، چیوٹے چیوٹے لقمول کوئٹین الگلیوں کے سہارے دہن میارک میں اس طرح رکھتے کہ مندزیا دہ کھولنانہ پڑے نہ ہی روٹی کا کھڑا یا جاول کا کوئی دانہ نیچ گرنے یائے اگرا تفاق سے کچھ کر گیا تواٹھا کر تناول فرمالیتے ، کیوں کہ یہی سنت ہے جب کہ آج لوگ اس کونا پیند کرتے ہیں، العیاذ بالله تعالیٰ، دسترخوان کی چیزوں میں ہے سی کو پچھ دینا بیندنہ فرماتے تھے، اگر سی نے آپ کے بیچے ہوئے کھانے کوآپ سے تبرکا ما نگا تو آپ پہلے صاحب خاند میزبان سے اجازت لیتے پھرعنایت فرماتے ، کیوں کہ دسترخوان پررکھی ہوئی چیزیں شرعاً مہمانوں کی ملک نہیں ،مہمان خود کھانے کا حق رکھتا ہے اس میں سے کسی کو پچھود سینے کا اختیار نہیں رکھتا، اور غیر کی ملک میں مالک كا جازت كے بغيرتصرف كرنا شرعامنع ب،حضرت والا كا حتياط كاعالم بياعت كه دسترخوان پر کھانا تناول فرمانے کے لئے تشریف فرما ہوتے توجب تک صاحب خانہ كى طرف سے كھانے كى اجازت نە ہوتى كھاناشروع نەفرماتے ، دسترخوان پر بیٹھنے والوں میں اگر کوئی صاحب جلد بازی کرتے ہوئے میزبان کی اجازت سے پہلے کھانا شروع کردیے تو آپ کونا گوارگذر تااور بسااوقات الیی حرکت کرنے والے کوتی نر نگاہوں سے دیکھتے ،اس طرح جب کوئی شخص مرید ہونے کیلئے حاضر ہوتا اور فاتحہ کیلئے ساتھ میں شیرین بھی لا تااور مرید ہونے والے کئی لوگ ہوتے تو مرید کرنے کے بعد در یافت فرماتے کہ شیرین کس کی ہے، جو کہنا کہ میری ہے اسکودیدیا کرتے تھے، اگر دوسرے مرید ہونے والے کودینے کاارادہ فرماتے توشیرینی والے سے پہلے اجازت کتے پھرعنایت فرماتے۔

سیدی سرکار حضور مفتی اعظم علیه الرحمه اس عظیم باپ کفرزندخوش خصال تھے جس کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ سنت نبوی کی بیاسداری اور شریعت محمدی کی طرف داری میں گذرا، یہاں تک کہ امام احدر ضاعلیہ الرحمہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے کھانا

کھانے کے بعد آپ کوشور برنوش فرمانے کی خواہش ہوئی تو آپ نے پہلے صاحب خانہ سے شور بہ پینے کی اجازت کی پھرنوش فرمایا، کیوں کہ شور بدروئی وغیرہ سے کھانے کیلئے ہوتا ہے نہ کہ پینے کیلئے ،کسی چیز کا استعال مالک کی منشاء کے خلاف کرنا شرعا درست نہیں اس لئے اعلیحضر سے امام احمد رضارضی اللہ تعالی عنہ نے شور بہنوسش فرمانے کیلئے صاحب خانہ سے اجازت طلب فرمائی حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ فرمانے حکیلئے صاحب خانہ سے اجازت طلب فرمائی حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ البخ والدگرامی سیرنا امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے علمی اور روحانی اثاثے کے سے وارث سے سے چوالدگرامی سیرنا امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے علمی اور روحانی اثاب کے اخلاق وکردار کا آئینہ ہوتا ہے۔

آپ کے پہند بدہ کھانے:۔ حضور سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے پہند بدہ کھانے اور مرخوب غذا کے تعلق سے جو مجھے علوم ہا سکاذ کرکر دینا مناسب جا تا ہوں، آپ نے بھی کسی کھانے کوعیب نہیں لگا یا نہاں کے تعلق سے اپنی ناپیند بدگی کا اظہار فرما یا، کیونکہ حضورا کرم کا اظہار نے کھانے کوعیب لگانے سے منع فرما یا ہے، اگر پہند ہے تو فرما یا، کیونکہ حضورا کرم کا الحجاز ہے کھانے کوعیب لگانے سے منع فرما یا ہے، اگر پہند ہے تو کھا گیا ہے، کہ کھا نااگر پہند نہیں آیا تو اس میں دس قتم کے عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو ایسا کرنے سے بازر ہنا چاہئے۔

حضرت والا کھانے میں سادہ چاول، سادی روٹی یا بھلکا پہندفر ماتے تھے، تیل
یا تھی میں بنی ہوئی روٹی، پراٹھااور پوری کم استعال فرماتے تھے، اسی طرح پلاؤ بریانی
مجمی کم تناول فرماتے ، سالن میں شور بے دار گوشت زیادہ مرغوب تھا، اکسٹ روٹی کو
شور بے میں بھیگو لیتے اور پھراس کومسل کرٹر ید بنالیتے اور شوق سے تناول فرماتے ، سفر
کے دوران اکثر یہ خدمت فقیر راقم الحروف انجام دیتا، حضور اکرم سیدعالم کاللیالی کوٹر ید
بہت مرغوب تھی مجوب کی پہند عاشق کی پہند ہوتی ہے، حضرت والا بھنا ہوا گوشت بھی

پیندفر ماتے سے ،سبز یوں میں کدو (لوکی) جوگوشت یا دال میں پکا یا گیا ہوا ورسوئے میستی کی بھاجی آ پکو بہت پیندھی ،اسی طرح دبی سے بنی ہوئی کڑھی گرم گرم بڑے شوق سے نوش فر ماتے سے اور پینے وقت سجان اللہ ،سبحان اللہ بھی فر ماتے سے ، تیز ہری مرچ کی چٹنی آ پ کو صدور جہ مرغوب تھی روئی کے ساتھ اس طرح تناول فر ماتے جیسے سبزی ،اور کبھی حلوے کی طرح چپے سے استعال کرتے ، میٹھے میں دودھ سے بنی ہوئی فیرنی اور کبھلوں میں انگور ، تر بوز ، پیپتا ،اور انجیز زیادہ پیند وسٹ ر ماتے سے مشروبات میں شربت روح افز ااور سادہ سوڈ ااستعال فر ماتے چائے خوب گرم اور پائی انتہائی ٹھنڈ انوش فر ماتے سے ،گرمیوں کے موسم میں برف کو کپ ل کر گلاس میں بھر دیا جاتا تھا پھرآ ہے اسکو چوس جوس کر میوں کے موسم میں برف کو کپ ل کر گلاس میں بھر دیا جاتا تھا پھرآ ہے اسکو چوس جوس کر کرمیوں کے موسم میں برف کو کپ ل کر گلاس میں بھر دیا جاتا تھا پھرآ ہے اسکو چوس جوس کر کرمیوں کے موسم میں برف کو کپ ل کر گلاس میں بھر دیا جاتا تھا پھرآ ہے اسکو چوس جوس کر کرمیوں کے موسم میں برف کو کپ ل کر گلاس میں بھر دیا جاتا تھا پھرآ ہے اسکو چوس جوس کر کرمیوں کے موسم میں برف کو کپ ل کر گلاس میں بھر دیا جاتا تھا پھرآ ہے اسکو چوس جوس کر کرمیوں کے موسم میں برف کو کپ ل کر گلاس میں بھر دیا جاتا تھا پھرآ ہے اسکو چوس جوس کرسے ہے تھے۔

ایک بارحفرت والاجبل پورتشریف لائے شے ایک صاحب کے مکان پر بعد نمازعشاء دعوت تھی ،سرکار بر بان ملت علیہ الرحمہ بھی دعوت میں تشریف منسر ماتھ ، کمانے کے بعد مہمانوں کی خدمت میں چائے پیش کی گئی ، چائے خوب گرم ہسیں تھی اوراس میں شکر بھی کم تھی ، چائے کی چسکی لینے کے بعد حضرت والا نے بر ہان ملت کی طرف د کھے کرفر مایا '' چائے لب سوز بھی ہونا چاہیے اور لب دوز بھی'' یہ س کر بر ہان ملت کے نے فر مایا '' لبر بر بھی ہونا چاہیے'' ان دونوں بزرگوں نے بڑی خوبصور تی کے ساتھ نے مایا گئی این کی شدکا اظہار فر مایا۔

سركار مفتی اعظم عليه الرحمه كوخوب گرم اور ميشى چائے پيند تقی خواه آ دھا كپ ہى كيوں نه ہواور سركار بر بان ملت عليه الرحمه كوگرم ، ميشى چائے كے ساتھ كپ بھى چائے كيوں نه ہواور سركار بر بان ملت عليه الرحمه كار مفتی اعظم عليه الرحمہ نے "لسب سوز ، لسب سوز ، فرما يا ليمن چائے اتنى گرم ہوكہ ليوں ميں سوزش محسوس ہواور ميشى اتنى ہونى چاہيئے كہ ہونت آ پس ميں چيكئے گئيں ، اور سركار بر بان ملت نے فرما يا "لب سوز ، لب سوز ، اب

دوز کے ساتھ اتنی زیادہ ہونا چاہئے کہ کپ لبالب ہو، تا کہ پینے کا مزہ آ جائے۔ **ا نداز تناول طعام : - حضرت العلام مقتدائے انام سیدی سرکار مفتی اعظب علیہ** الرحمة والرضوان كامركام شاندار، مرانداز سنت نبوى كاآ ئيندداراور مراداسدا قترائ رسول آشکارتھی آپ کے کھانا تناول فرمانے کاانداز بھی بہت پیاراتھا، جب کھانے كيليَّ بيضة توبايال يا وَل زمين يربجهادية اوردايال يا وَل كفرار كهة ،اوربزاع بي رومال جو ہمیشہ آ بے کے یاس ہوتا تھااس کو گھٹنے اور رانوں پراس طرح ڈال کیسے کہ کھاتے وقت شور بہوغیرہ کے قطرات اگر ٹیکیں تو کپڑے خراب نہ ہوں،صاحب خانہ كى اجازت كے بعد بسم الله شریف پڑھ كردا ہے (سيدھے) ہاتھ سے سامنے ركھی ہوئی روٹی کواٹھاتے اور ہائیں ہاتھ میں پکڑتے پھرسیدھے ہاتھ سےروٹی سے ایک چھوٹا ککڑا تو ڑتے اور سامنے رکھے ہوئے سالن میں احتیاط سے تر کرتے اگر روٹی پر سالن اتنا لگ گیا ہے کہ منہ تک لقمہ لے جانے تک شور بے کے قطرات فیک سکتے ہیں توتھوڑ اتو قف فرماتے کہ مالن کے قطرات دسترخوان یا کپڑے پرنہ گریں، پھر بہنید الله شريف اور بسم الله الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ إِسْبِهِ شَيٌّ فِي الْرَرْضِ وَلاَ في السَّمَاء وَهُوَ السَّمِينَ الْعَلِيمُ ، ير صراقم كود بن مبارك من السطرح ركعة کہ مندزیا دہ کھلنے نہ بائے اور لقمہ چیاتے وقت نہ چیانے کی آ واز آتی نہ ہی منہ کھلتا، کھانااحچی طرح چباکرکھاتے، ہرلقمہ منہ میں رکھنے سے بہلے کچھ بڑھتے پھرمنہ میں رکھتے ،روٹی کے بعد چاول، وغیرہ دوسری کوئی چیز جب کھانے کاارادہ فرماتے تو پہلے بسمد الله شريف يرصح محرتناول فرمات اكثر كهان كورميان ياني نوش فرمايا كرتے تھے، كھانے كے بعد بھى تھوڑا يانى استعال فرماتے تھے، كھانے سے بہلے اور بعد میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح دھوتے تھے، پھر تین ہار کلی فر ماتے ، کلی فرماتے وقت داڑھی مبارک کو ہائیں ہاتھ سے گلے کی طرف دبادیا کرتے تا کہ کلی کا

پانی داڑھی شریف پرنہ بہے، اس ادامیں نفاست کے ساتھ داڑھی شریف کا ادب بھی ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوکر رومال یا تولید وغیرہ سے پوچھنا لیندنہ فرماتے، البتہ کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوکر ضرور پوچھتے تھے، بعد تناول طعام ہاتھوں کو صابن سے دھونا لیند فرماتے تھے، مگر لائف بوائے صابن کھی استعمال نہیں فرماتے تھے، غالباس کی بوآ پکونا لیند تھی ، ایک پر تکلف دعوت میں ہاتھ دھونے کے لئے لائف بوائے پیش کی بوآ پونا لیند تھی ، ایک پر تکلف دعوت میں ہاتھ دھونے کے لئے لائف بوائے پیش کیا گیا تو آ پ نے فرمایا، کھانا اتنا چھا اور صابی اتنا بد بودار، پھر کس صابی پیش کیا گیا اس سے آپ نے ہاتھ دھو یا، آپ کی عادت مبار کھی کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر دونوں ہاتھوں کو بیشیہ کر رومال سے اتنا بوچھتے کہ ہاتھ میں پانی کی نمی باقی رہے پھر دونوں ہاتھوں کو بیشیہ اللہ شریف اور درود یاک پر ھرکھی ہے۔

وسرخوان پر جتنے لوگ کھانے میں شریک ہوتے جب لوگ کھانے سے فارغ ہولیت تب آپ ہاتھ دھوتے ورنہ کھانا کھا لینے کا انظار فرماتے ، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے آپ بددعاء پڑھاکرتے تھے، اَلْحَمُدُ لِلٰهِ الَّذِي اَطُحَمُنَا وَسَعَا کَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيُنَ اَللّٰهُمَّ اَرُ زُقُنَا وَارْ زُقُهُمْ رِزُ قالَّ کَلاَ لاَ طُحِبًا وَاسِعاً مُّبَارَکا فِيْهِ کَمَا تُحِبُ وَتَوْلَى بِرَ حُمَتِكَ يَا اَرْحَمَ كَلاَ لاَ طَيِّباً وَاسِعاً مُّبَارَکا فِيْهِ کَمَا تُحِبُ وَتَوْلَى بِرَ حُمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَتَّدٍ وَّالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، اللهُ تَعَالٰى عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَتَّدٍ وَّالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، لَوَا الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَتَّدٍ وَّالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، لَا اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَتَّدٍ وَّالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، لَا الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَتَّدٍ وَّالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، لَكَ عَلَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَتَّدٍ وَّالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، لَا الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى بِهُولُول کو پيدائش طور پرايبابا تكين عطافر ما تا ہے كہان لام بِهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُ وَاللهُ وَا عَلَى اللهُ الل

بھلامعلوم ہوتا تھا، جیسے عمامہ اس ہستی کے لئے بنا یا گیا ہے۔

سرمبارک براکشر بھا گلپوری عمامہ بھی بھاردوسرے رنگ اور کپٹرے کا عمامہ بھی استعال فرماتے تھے،عمامہ کے نیجے دو پلیا سفیدٹو نی بھی سادہ بھی ایمرائیڈری کی موئی ہوتی ،سفید چکن کا کرتہ،جسکی المبائی آدھی پنڈلی تک ہوتی ،کرتے کے نیچے بنیان کا استعال کرتے ہوئے میں نے بھی نہیں دیکھا، کرتے کے اوپرزنگین پھولدارساٹن کی خوبصورت صدری،سفید جھالئی پالٹھے یا کیٹی کاعلیرهی یا عجامہ جو شخنوں سے او پر ہوتا، زیب تن فرماتے تھے، جب سی پروگرام میں جانا ہوتا توجبہ شریف کا استعمال فرماتے تھ، جبہ کی بناوٹ شیروانی کی طرح ہوتی جس کے چاک پورے کھلے ہوتے تھ، اورسات يا آ محد بنين لكي موتيس،سب بننون كوبند فرمات جهي جاك كالملي ندر كهيه، یاؤں میں سلیم شاہی خوبصورت جو تیاں ہاتھ میں عصامبارک اور بائیں ہاتھ مسیں براعر بی رومال جوعموماً کلائی بررکھا ہوا ہوتا تھا،سردیوں کے موسم میں اونی کیڑے کا کرتااور جبہ،اوریاؤں میںموز ہاستعال فرماتے تھے،مردیوں کےعلاوہ دوسرے موسم میں موز ہٰہیں پہنتے تھے، چیل اور جوتے کا استعال کرتے ہوئے میں نے ہسیں دیکھا کنگی کا استعمال غسل وغیرہ کے علاوہ نہیں کرتے سوتے وقت پورے کپڑے بہن كرة رام فرماتے تھانونى اتاركرس مانے ركھ ديتے تھے، اور كھى تونى يہنے ہوئے بھى سوجایا کرتے تھے، بہتھے میرے شیخ کے ملبوسات' میلیفون بر بات کرنا بیند نبین فر ماتے تھے:۔حضورسیدی سرکارمفتی اعظم عليه الرحمة ثيليفون يربات چيت كرنا پيندنېين فرماتے تھے، اكثر ايبا ہواكه آ \_\_ كسى عقیدت مند کے بہال تشریف لے گئے اور اس نے عرض کیا کہ حضور ابر یلی شریف میلیفون کر کے خیر خیریت معلوم فر مالیس تو آی انکار فر ما دیتے اور فر ماتے فون پر بات چیت کرنے پربھی بیسے لگتے ہیں بلاضرورت گورنمنٹ کو بیسے کیوں دیئے جا نیں ،اللہ

ا كبركس خوبی كے ساتھ مسلمانوں كونضول خرچی سے بازر ہے كاسبق سيكھار ہے ہیں، اللہ تعالى اس خير خواوامت كے اقوال واعمال سے سی مسلمانوں كودینی عبرت حاصل كر نے كى توفیق عطافر مائے آمین۔

حضور والا کومیں نے پوری زندگی میں ایک بارفون پر بات کرتے ہوئے دیکھا ے، ہوا یہ کہ حضور سر کارمفتی اعظم علیہ الرحمہ حسب معمول عرس سلامی میں شرکت کیلئے جبل پورتشریف لائے ہوئے تھے،ایک روز بر ملی شریف سے خب رآئی کہ چھوٹی بی صاحبہ (لینی ہم سب کی مخدومہ پیرانی امال) کی طبیعت ناساز ہوگئی ہے،اس خبر سے حضرت قبلہ کچھ پریثان سے ہو گئے،حضور بر ہان ملت علیہ الرحمہ نے حضرت قبلہ کے اضطراب کو بھانب لیااور عرض کیا کہ حضور! نیج تشریف لے چلیں مطب ( دوا خانے ) میں فون ہے ہریلی شریف خود ہات فر مالیں ،حضرت قبلہ تشریف لے گئے اور بذریعہ فون مخدومہ بیرانی امال سے بات چیت فرمائی وہ بھی مشکل سے • ۳ سکنڈ اوربس،۔ دهو كه شاه كى كهاني مفتى اعظم كى زبانى: \_راقم الحروف فقير محد مجيب اشرف رضوی بریلی شریف میں جن دنوں زیر تعلیم تھا توروزانہ بعد نمازعشاء ساڑھے دس گیارہ بج محله سودا گران حضرت والا کے در دولت پراکتساب فیض کے لیسیئے حاضر ہوتا تھا، جب سب لوگ جلے جاتے اور بیٹھک میں حضرت قبلہ تنہارہ جاتے اس وقت حن ادم اییخ مخدوم مکرم کے سرمیں تیل ڈال کر ماکش کر تااور حضرت کتب بینی میں مصروف ہوجاتے اور بھی بھی فقیرے یا تیں بھی فرماتے ،ایک روز مالش کرتے کرتے سرمیں دائے طرف ایک باریک کیرنظرآئی جیسے بھی کسی دھاردار چیز سے زخم ہو گیا تھا پھر زخم مھیک ہونے کے بعدنشان باقی رہ گیاہے، میں نے حضرت والاسے پوچھا حضور! یہ نشان کیباہے؟

حضرت قبلہ نے میراسوال من کرفر ما یااس کے ساتھ ایک تاریخ وابستہ ہے،

میں نے عرض کیا وہ کیا؟ آپ نے فرما یا کہ بریلی شریف میں ایک مجذوب صف بررگ تھے لوگ ان کودھو کہ شاہ کہتے تھے، میں نے عرض کیا ان کودھو کہ شاہ کہتے تھے، میں نے عرض کیا ان کودھو کہ شاہ کہتے کہ جو بات وہ کہتے تھے اسکا نتیجہ الٹا ہوتا، اگر کسی طالب علم نے پوچھا کہ میں امتحان میں پاس ہو نگا یا نہیں ، اگر کہتے کہ جا پاس ہو جا ئیگا تو وہ فیل ہو جا تا اگر کہتے فیل ہو جا نگا تو وہ فیل ہو جا تا اس لیئے لوگ ان کودھو کہ شاہ کہتے تھے، پھر فر ما یا کہ جب میری عمر چار پانچ سال کی تھی اس وفت، بعد نما زعمر اعلیٰ حضر ت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول لوگوں سے ملاقات کے لیئے بچا تک میں تشریف فر ما تھے، بہت تعالیٰ عنہ حسب معمول لوگوں سے ملاقات کے لیئے بچا تک میں تشریف فر ما تھے، بہت سے علاء وعما کہ کر سیوں پر بیٹھے تھے لوگ سوالات پیش کر تے اعلیٰ حضر ت ان کو جو ابت مرحمت فر ماتے ، اس دوران اس طرف سے دھوکہ شاہ کا گزر ہوا ہے بھی کھڑ ہے ہوگر زور سے کہا السلام علیم مولوی صاحب اعلیٰ مورت نے مراس کی جو بھی تا ہو گئے اور اعلیٰ حضر ت کی طرف متوجہ ہوگر زور سے کہا السلام علیم مولوی صاحب اعلیٰ حضر ت نے مراس کی جو اب دو گئے ، اعلیٰ حضر ت نے فر ما یا ان شاء اللہ میں بھی تم سے بچھ پوچھنا حضر ت نے فر ما یا کرسی پر بیٹھئے ، مگر وہ وہ ہیں نبیٹھے رہے اور کہا میں بھی تم سے بچھ پوچھنا جا ہتا ہوں جواب دو گے ؛ اعلیٰ حضر ت نے فر ما یا ان شاء اللہ ۔

وهوکہ شاہ نے کہا کہ چھاہے بتاؤ کہ ہمارے حضور کی حکومت زمین وآسمان دونوں جگہوں پر ہے یا صرف زمین یا صرف آسان پر ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا بعطاء الہی حضورا کرم سیدعالم طالیٰ آئے کی حکومت زمین وآسان ہر جگہ ہے، دهوکہ شاہ نے کہا مگر زمین پرمعلوم ہوتی ،اعلیٰ حصرت نے مت رآن کہا مگر زمین پرمعلوم ہوتی ،اعلیٰ حصرت نے مت رآن وصدیث کے دلائل سے ثابت کر دیا کہ حضور تا اللہ ایک مسلطنت زمین وآسان ہر جگہ ہے، کھر دھوکہ شاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر ہم کوآسان میں حضور کی حکومت نہیں معلوم ہوتی، پین کرعاشق صادت کی ایمانی غیرت کوجلال آگیا اور پرحبلال آواز میں مزید دلائل بیش فرمائے دھوکہ شاہ کھڑ سے ہوگئے اور کہا مولوی صاحبتم ناراض ہوگئے اچھاہم

چلتے ہیں میہ کردھوکہ شاہ چلے گئے۔

حضرت قبلہ نے فرمایا کہاس وقت میں دوسرے بچوں کے ساتھ حیوت پر جلا گیا کهاجا نک میرا پیر پیسلااور میں بنچ گریڑاجس کی وجہ سےسر میں شدید چو ہے آگئ، گھروالے دوڑے اور مجھے اٹھا کر جاریائی پرلٹادیا بے تحاشدزخم سے خون نکل رہا تھااعلیٰ حضرت کواس حا د نثہ کی خبر دی گئی ، آپ بھی اندرتشریف لائے اتنے میں گھر کی خادمہ نے ہماری دادی جان سے کان میں کہا کہ بڑے مولانا (اعلیٰ حضرت) دھوکہ شاہ سے جحت کررہے تھوہ ناراض موکر چلے گئے،اس لیئے بیاد شہ پیش آیا،اعسلی حضرت رضى الثدنعالي عنه كى والده ما جده بهت ناراض ہوئيں اور غصے میں کہنے لگیں كتم کسی بھی پیرفقیرے الجھ جاتے ہودیکھومصطفیٰ رضا کا کیا حال ہوگیا، بیدھوکہ شاہ کی ناراضکی کا تیجہ ہے، اعلیٰ حضرت نے سرجھکائے ہوئے مال کوجواب دیا کہ ما درمہر بان س لیجے احدرضاوہی کہتا ہے جوئت ہے کسی کی ناراضگی کی پرواہ ہسیں کرتا، ایک مصطفیٰ رضانهیں ہزاروں بیٹے عظمت مصطفیٰ صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ہیں ،اعلیٰ حضرت نے بیرکہااور پھر بھا ٹک میں جا کر بیٹھ گئے اور حسب سابق لوگوں کے سوالوں کے جوایات اسی انشراح کے ساتھ عنایت فرماتے رہے کسی کواس حادثہ کی ہوابھی لکنے ہیں دی،ات میں پھردھوکہ شاہ آ گئے اور کہاالسلام علیم مولوی صاحب جوتم نے کہاوہ ی حق ہے حضور کی حکومت زمین وآسان ہر جگہ ہے، جاؤمصطفیٰ رضا کو پچھ نہیں ہوگا،،اتنا کہہ کردھوکہ شاہ چلے گئے ، دودن میں میرازخم بھی ٹھیک ہوگیا بیاسی زخم کا نشان ہے۔ تبصره فقب برقصه وليزير: مذكوره بالاوا قعه سے چند باتيں ذہن میں آئیں جن کوذ کر کر دینا مناسب سجھتا ہوں ،سب سے پہلی بات سبجھ میں آئی کہ مجددوقت اینے زمانہ میں مرجع خلائق ہونے کے ساتھ اس زمانہ کے تمام علماء کرام واولیاءعظام کامقنداءوامام ہوتاہے،خواہ وہ سالکین میں سے ہوں یا مجذوبین میں سے

ہوں،سباس کی بارگاہ سے فیض پاتے ہیں، کیونکہ وہ شریعت وطریقت کے عسلوم ورموز کاما ہروعارف ہوتا ہے،اس کے علم ونظر کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے، جہاں بڑے بڑوں کے ذہن کی پہنچے نہیں ہوتی۔

دیکھے دھوکہ شاہ کی نظراوران کاعلم جس حقیقت کونہ پاسکا مجددز مال امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے اپنے خدادادعلم وعرفان کے نورسے دھوکہ شاہ کی نگا ہوں کے آگے پڑے ہو کہا دیا کہ وہ کہنے پرمجبور ہوگئے کہ''مولوی صاحبتم نے جو کہا وہی حق ہے''

حضور ماللي الله كا حكومت زمين وآسان ميس برجگه ها، وللدالحمد،

دوسری بات یہ جھی معلوم ہوئی کہ امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے عشق رسول اور تصلب فی الدین کا امتحان تھا جس میں ہمارے امام پورے طور پر کامیاب ہوگئے، اپنے پائے ثبات میں ذرہ برابر لغزش تک نہ آنے دی ، ایسے کر بناک وقت میں امام احمد رضانے اپنی ما درم ہر بان کو جو جو اب دیا ہے وہ آپ کے عشق رسول میں سرشاری اور فنا ئیت کی کھلی دلیل ہے، ما درم ہر بان ایک مصطفیٰ رضانہ میں ہزار دی مصطفیٰ ماند ہو ہان کرسکتا ہوں ، سے فرمایا ہے۔

کروں تیرے نام پیجاں فدانہ بس ایک جاں دو جہاں وندا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروروں جہاں ہسیں

گویاسیدناامام احمدرضاعلیہ الرحمہ اپنے اس ایمانی کردار سے لوگوں کو حدیث پاک لا یُوْمِنُ أَحَدُ کُمْ حَتَّی أَکُوْنَ أَحَبُ اِلَیْهِ کَا مُمَایِ تَفْیر سمجھارہ ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوسکتا جب تک کہ حضور اکرم جان عالم مالی ایس کے ذریک اس کے مال باپ ،آل واولا داور تمام لوگوں سے زیادہ مجبوب نہ ہوں ،مسلک اعلیٰ حضرت کے مانے والو! آؤاورا پنے امام کے حسن کردار کا جلوہ دیکھو

اور درس عبرت حاصل کرو۔

تیسری بات بیہ کہ مجذوب جذب کی کیفیت میں بھی عظمت رسول تا اللہ کہ تعلق سے جب کچھ بواتا ہے تو بہت مخاط ہوکر بواتا ہے، دھوکہ شاہ نے بینیں کہا کہ حضور کی حکومت آسان میں نہیں ہے، اگر بیہ کہتے تو حقیقت کا انکار لازم آتا، ایسا کہنے کے بچائے انہوں نے بیکہا کہ حضور کی حکومت ہم کوآسان میں نہیں معلوم ہوتی ،،اس کے بچائے انہوں نے بیکہا کہ حضور کی حکومت ہم کوآسان میں نہیں معلوم ہوتی ،،اس کہنے میں انہوں نے اپنی معلومات کی نفی کا اظہار کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کا کسی چیز کے بارے میں نہ معلوم ہونا اس چیز کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہے،اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے گروہ چیز حقیقت مسیں کہ ایک چیز کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے گروہ چیز حقیقت مسیں موجود ہوتی ہے، کیونکہ عدم علم عدم شکی کو لازم نہیں،

مار ہر ہ شرکف کے مجذوب کا ارسٹ دنے۔ نقیراتم الحروف محمد مجیب اشرف رضوی جب بریلی شریف دارالعلوم مظہراسلام میں زیرتعلیم تھااس وقت مار ہرہ کے شریف کے رہنے والے ایک مجذوب بزرگ جونسباً سید تنے اور خانوادہ مار ہرہ کے سریف کے رہنے والے ایک مجذوب بزرگ جونسباً سید تنے اور خانوادہ مار ہرہ کے سادات سے تعلق رکھتے تنے ،ان کا کیا نام تھا معلوم نہیں لوگ ان کوسید صاحب کہتے ہے ، وہ بھی بھی بریلی شریف تشریف لایا کرتے تنے حضور سیدی سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمہ ان کا بہت احترام فرماتے تنے ، مکان کے اندر سے خود کھا نالاتے اور اپنے پاس بیش ای بھر کر پیش فرماتے تنے ، اور روائلی کے بیشا کران کو کھا نا کھلاتے تنے ،گلاس میں پانی بھر کر پیش فرماتے تنے ،اور روائلی کے وقت کے ہونڈر بھی پیش فرماتے تنے ، اور روائلی کے وقت کے ہونڈر بھی پیش فرماتے تنے ،

یکی بزرگ ایک روز اچا نک بریلی شریف تشریف لائے ،اس وقت حضور مفتی اعظم علیه الرحمه کہیں ہا ہر تشریف لے گئے تھے،اس لیئے حضرت قبلہ کی ہیٹھک بندھی ، بیٹھک کے ہا ہر چبوتر ہے پر آ کر سید صاحب پالتھی مار کر بیٹھ گئے،اتفاق سے اس وقت میں بھی وہاں پہنچ گیا اور اندر سے حضرت والا کے داما دحضرت ساجد میاں صاحب قبلہ

مہتم دارالعلوم مظہراسلام مسجد بی بی جی با ہرتشریف لائے اورسیدصاحب کوسلام کیااور فورأا ندرجا كرآب نے بیٹھک كادروازه كھولا ادرسیدصاحب سے گذارش كی كہ حضور اندرتشریف لاکرکری پربیٹھیں، یہ ن کرفر مایا میاں اس سے اچھی جگہ کہاں ہوگی، یہاں سے میری گور نمنٹ کا گزرہوا کر تاہے،اس سے او نجی کرسی کون ہی ہوسکتی ہے؟ ساجد میاں صاحب نے بہت زیادہ اصرار کیا مگروہ وہیں بیٹے رہے، اور بار بار کہتے جارہے تھے، بیمیری گورنمنٹ کی گزرگاہ ہے،حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نمسازوں کے لئے جاتے وقت اِس جگر سے گزرتے تھے، میں نے ساجد میاں صاحب سے پوچھ گورنمنٹ کس کو کہدرہے ہیں ،فر ما یا حضور مفتی اعظم کو بیصاحب گورنمنٹ کہتے ہیں ، ساجدمیان صاحب نے سیدصاحب سے کہا آپ میرے ساتھ اندرتشریف لے چلئے کھانا تیار ہے کھا لیجئے ،فر ما یا ،،گور نمنٹ کھلائے گی تو کھاؤنگا برکہااوروہاں سے فوراً المصاور تيزي سے قدم بر هاتے ہوئے چلد ہئے، ہم لوگ دیکھتے ہی رہ گئے ، سبحان الله كياشان ہے سيدى سركار مفتى اعظم عليه الرحمه كى ، ايك سيدزاده مجذوب آ \_\_\_ كو گور نمنٹ کہکر لوگوں کو بتار ہاہے، کہاس وفت کنڑ ولنگ یا ورحضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے پاس ہوں الحدر نماز جنازہ کے لئے مجذوب کی وصیت:۔اس زمانے کی بات ہے بریلی شریف میں ایک مجذوب تھے، لوگ انہیں'' ذرہ شاہ'' کہتے تھے، شہر سے باہر سنسان علاقوں میں گھومتے پھرتے رہا کرتے تھے،لوگوں سے ملنا پیندنہیں کرتے تھے، ا تفاق ہے کسی کی ملاقات ہوگئی تو ہوگئی ، البتہ بھی بھی دوڑ ھائی بجے رات میں شہر کی گلی

كوچوں ميں گھومتے پھرتے نظر آجايا كرتے تھے، اور فجرسے پہلے شہرسے باہر حیلے جايا

كرتے تھے،شہر میں جب بھی آتے محلہ سودا گران ضرور جاتے ،اوراعلیٰ حضرت رضی

الله تعالی عند کے مزاریاک کی طرف منہ کر کے سلام پیش کرتے اور فوراروانہ ہوجاتے

سے، جبان کے وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے معتقدوں سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کے'' اس وصیت کے ہوئے فرمایا کے'' اس وصیت کے دوسرے دوز آپکا انتقال ہوگیا، جب حضور سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو حضرت تشریف لے گئے اور ذرہ شاہ علیہ الرحمہ کے جنازہ کی نماز پڑھائی، فقیر راقم الحروف دوباران کی زیارت سے مشرف ہوا۔

سیرصاحب مجدوب: بریلی شریف میں پرانے شہر کے رہنے والے ایک سید صاحب شے غالبان کا نام سیرعبدالرحن تھا، بڑے نیک صوم وصلوۃ کے پابند خاموش طبیعت شے، سرپرلکھنوی دو پلیا ٹوپی، سفیدل کا کرند، چوڑ ہے پائینچ کا پاجامہ زیب تن کیا کرتے شے، ذرہ شاہ کے انقال کے بعدا چا نک ان پرجذب کی کیفیت طاری موگئی، نتیجہ یہ ہوا کہ گھر بارسب کچھ چھوڑ کرشہر میں ادھرادھر گھومتے پھرتے رہا کرتے شے، نہ کسی سے بات کرتے نہی کسی سے بچھ ما تگتے، اگر کسی نے بچھ پیش کیا تو قبول کے رابا کرتے شے، نہ کسی سے بات کرتے نہی کسی سے بچھ ما تگتے، اگر کسی نے بچھ پیش کیا تو قبول کرلیا کرتے شے، ان کامعمول تھا کہ جب حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ اپنی بیشک میں تشریف فرما ہوتے تو باہر آکر چپ چاپ کھڑے ہوجا تے حضرت والا اس زمانہ میں ایک رویہ عطافر ماتے ، سیرصاحب لیکر جلے جاتے۔

ان کی عادت تھی کہ راستہ چلتے کی مسجد میں تشریف لیجائے، ہین ڈیپ
سے پانی لوٹے یا بالٹی میں بھرتے اور کھڑے کھڑے سر پرڈال لیا کرتے تھے ہخت
سے سخت سردی کے موسم میں بھی ایسا ہی کیا کرتے نہ ٹو پی سرسے اتار نے نہ کرتا پھر
انہیں بھیگے کپڑوں میں مسجد کے کسی ھے میں کھڑے بہوجائے اور بڑی تیزی کے ساتھ
نمازیں پڑھنا شروع کرتے دس منٹ میں پندرہ بیں رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے ، بھی
کمی تو آ دھا گھنٹہ ایک گھنٹہ تک مسلسل پڑھتے جاتے تھے ، یہاں تک کہ بھیگے کپڑے
سوکھ جاتے تھے ، دن میں کئی بارایسا کرتے تھے ، شام کا کھا نا ہمیشہ حضرت والا کے

مکان پرآ کرکھاتے اور وہیں سہ دری میں سوجاتے ، جب جسمانی طور پر بہت کمزور ہوگئے تواسی سہ دری میں مستقل قیام فرمالیا اور وہیں وصال ہوا۔

حضور مفتی اعظم اور منصور بابا: - تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین نا گپوری علیه الرحمه کی ذات بابر کات مختاج تعارف نہیں، ہندوستان کے مجذوب اولیاء کرام میں آپکامر تبہ بہت بلندہ، حضرت باباصا حب علیه الرحمہ جذب کی حالت میں ہونے کے باوجود علاء شریعت اور مشائخ طریقت کا بہت ادب و سنر ماتے تھے، بابا صاحب کے دیکھے والوں کی ذبانی میں نے خود سنا ہے کہ جب کوئی عالم دین حضرت کی ملاقات کے لئے تشریف ہیجائے تو باباصاحب پہلے ہی سے کہنا شروع کر دیے کہ ملاقات کے لئے تشریف ہیجائے تو باباصاحب پہلے ہی سے کہنا شروع کر دیے کہ ملاقات کے لئے تشریف ہیجائے تو باباصاحب پہلے ہی سے کہنا شروع کر دیے کہ ملاقات کے لئے تشریف ہیجائے اگر ستر کھلا رہتا فوراً ڈھانی لیتے تھے۔

باباصاحب بھی بھی ناگیور کے راجہ رکھوکی شاہی بھی میں سوار ہوکر شہر کا چکرلگایا
کرتے تھے، بھی کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی جب آپ محلہ شطرنجی پورہ
بڑی مسجد کے پاس سے گذرتے تو بھی سے اتر جاتے اور سرجھکائے اوب کے ساتھ
پیدل چلنے بلتے جب بچھ دور پہنچتے بھر بھی میں سوار ہوتے بیاس لیئے کہ یہاں حضرت
سیدنا سیر محمود بغدادی قیام پذیر تھے جوز بردست عالم شریعت اور شیخ طسر یقت تھے،
آپ کا مزار مقدس بڑی مسجد شطرنجی پورہ میں آج بھی زیار سے گاہ عسام وخواص
موجود ہے اور باباصاحب کا مزاریرانوارتاج آباد شریف میں مرجع خلائق ہے۔

حضرت بابا تاج الدین علیه الرحمه کے وصال کے بعد نا گیور کی تاریخ میں کوئی نہ کوئی مجذوبین کا ایک کڑی منصور نہ کوئی مجذوبین کی ایک کڑی منصور بابا بھی ہیں، جوعرصہ تک باحیات رہے اور خلق خداان سے فیض حاصل کرتی رہی بات بالکل نہیں کرتے تھے مرف ہوں، ہاں اور اشاروں سے کام لیستے تھے، چائے، یان اور سگریٹ بہت شوق سے استعال کرتے تھے، گرمی سردی ہرموسم میں اکثر ایک لنگی

پہنے رہتے تنے اور اوپر کا حصہ کھلا رہتا تھا، ہر دوسرے تیسرے دوزسسر پراسسترا پہنے رہتے تنے بال ہالکل بڑھنے ہسیں دیتے تنے ،منصور با با کا رنگ ڈھنگ۔ عجیب تھاان کی ہرا دا بیاری انکا ہرا نداز نرالا بھت، اللہ تعالی ہی ان کے احوال کونوب جانتا ہے کہ وہ کما تنے۔

ہمیشہ میں نے بید یکھ کہ حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ جب بھی نا گپور تشریف لاتے تو منصور بابا اتناخق ہوجاتے، جیسے ان کی عید کا دن ہے، اور حضرت والا کی قیام گاہ کے اردگر د مہلتے رہتے، اور آنے جانے والے کا ہاتھ پکڑ کر حضرت کی قیام گاہ کی طرف اشارہ کر کے گویا حکم دیتے کہ جاکرائی زیارت کرو، اگر کوئی نہ جاتا تواس کودھکا دیکر بھگاتے اور اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے۔

دروازه خود کھول کر حضرت قبلہ کو پنچا تر نے کا اشارہ کیا، جس دن نا گپور سے حضرت کی روائگی تھی بابا منصورصا حب بہت افسر دہ نظر آ رہے تھے، اسٹیشن جانے کیلئے جب حضرت کار میں بیٹے تو منصور بابا کار کے آگے اس طرح آکر کھسٹر ہے ہو گئے گویا حضرت قبلہ کو جانے دینانہیں چاہتے تھے، حضرت نے فر ما یا ان سے کہد دیجئے کہ ہم محضرت قبلہ کو جانے دینانہیں چاہتے تھے، حضرت نے فر ما یا بابا آگے سے جٹ کر کنار سے کھڑے ہو گئے کہ ہم اور حضرت تشریف لے گئے: ما شاء اللہ مجذوب حضرات بھی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی قدر و منزلت خوب حانے تھے۔

دارالعلوم امجد میہ کے سنگ بنیا دکاروحانی منظر: فقیرراتم الحروف مجر مجیب اشرف رضوی نے کیم ذوقعدہ ۱۹۸۵ مطابق ۲۳ رفروری ۱۹۹۱ء چہارشنبہ (بدھ) کے روز دارالعلوم امجد بینا گپورقائم کیا، شروع میں تین ماہ دارالعلوم امحبد بیر بری مجر شطرخی پورہ نا گپور آستا نہ حضرت سیر نا بغدادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی پر حپلا پھرایک سال تک مجد کھدان تعلی صاحب چوک میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہااس کے بعدگانچہ کھیت چوک پر کرایہ کا مکان لیکر دارالعلوم کواس میں شقل کردیا گیا، پھراسس کرائے کے مکان سے متصل جناب الحاج شیخ عبدالسبحان صاحب مرحوم فرو سے مرچنٹ رئیسس اعظم نا گپورکا ایک پلاٹ تھاجس کوان کے صاحب مرحوم فرو سے دارالعلوم کیلئے بلا معاوضہ دیدیا رائے و میں اسی پلاٹ پر دارالعلوم امجد ریہ کی عمارت کا منگ بنیا در کھا گیا۔

سنگ بنیادی تقریب کوبرکت وزینت بخشنے کے لئے حضور سیدی سرکاری مفتی اعظم علیہ الرحمة و الرضوان اور حضور بربان ملت مفتی بربان الحق صاحب علیہ الرحمة کو زحمت دی گئی تھی ، دونوں حضرات وقت مقررہ پرتشریف لائے ، سنگ بنیاد کی تقریب بڑی شان وشوکت کے ساتھ منائی گئی ، مقامی علماء کرام ، ائمہ مساحب داور معززین شہر

بڑی تعداد میں شریک ہوئے ، دونوں بزرگوں کی شرکت نے جلب کونو روکہت سے
معمور کردیا ہر طرف نور ہی نور نظر آرہا تھا، جلسہ کا وقت صبح دل بجے سے دو پہرایک بج
تک تھا، دس سے گیارہ بج تک قرائت، نعت خوانی اور تقریری پروگرام چلا، ٹھیک
گیارہ بجے دونوں بزرگوں کے دستہائے مبارک سے رسم سنگ بنیا دادا کی گئی ، اس وقت
منصور بابا بھی تشریف لائے اور دونوں بزرگوں کے بعد منصور بابانے ہاتھ میں کودال
کی اور زور سے زمین پر مارا بھروہاں سے نکل کر مڑک پرآگئے،

سنگ بنیاد کے بعد حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے جیب سے پیس روپے نکال کر حضرت العلام مفتی غلام جمر صاحب قبلہ کوعنایت فرمائے اور ارسٹ او فرمایا کہ سیمیری طرف سے دار العلوم کی تغییر کے لئے ہے، اس کے بعب دحضور بربان ملت علیہ الرحمہ نے پندرہ روپے عنایت فرمائے اس کے بعد حاضرین کی طرف سے امدادی رقم آئی شروع ہوئی، اچا تک منصور بابا جمع کو چیر تے ہوئے تشریف لائے اور دورروپے کانوٹ حضور مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اشارہ کیا کہ بیمس سری طرف سے ہے، حضرت والامنصور بابا کی اس بیاری ادا کود کھی کر مسکرائے اور حضرت مفتی غلام محمد صاحب سے فرمایا لیجئے ان کا چندہ بھی آگیا، اس طرح بیالیس روپے کی گرانفذر رقم تین بزرگوں کی عطا کردہ دار العلوم امجد سے تقمیری فنڈ میں حاصل ہوئی ولئے الحد علی ذلک، میراخیال ہے کہ دار العلوم امجد سے نا گور ہندوستان کا واحد خوش نصیب ادارہ ہے جس کے تغییری فنڈ میں دوسا لک اور ایک مجذوب بزرگ

سنگ بنیادی رسم کوادا کرنے کے بعد فقیرراقم الحروف نے مخضر ادار العسلوم امجد بینا گیور کے قیام کی ضرورت اوراس کے اغراض ومقاصد کو بیان کیا، اس کے بعد حضرت العلام مفتی غلام محمد خان صاحب قبلہ نے تفصیل کے ساتھ علم دین کی فضیلت و

ضرورت پروشیٰ ڈالتے ہوئے دارالعلوم امجد سے آئندہ منصوبوں کو بیان فر ما یا، پھر حضور سرکار بر ہان ملت علیہ الرحمہ نے دعائیہ کلمات سے نوازا، اورارا کین ادارہ اور نا گہور کے سی مسلمانوں کو دارالعلوم کے قیام پرمبار کباد پیش فر مائی اورلوگوں کو ادارہ کی نا گہور کے سی مسلمانوں کو دارالعلوم کے قیام پرمبار کباد پیش فر مائی اورلوگوں کو ادارہ کی امداد کی طرف تو جد دلائی، اس کے بعد ساڑھے بارہ بچے صلاۃ وسلام ہوا، آخر میں حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے رفت آمیز دعاء فر مائی، حضرت نے دعائیہ کلمات میں خاص طور سے فر مایا ''الہی اس دارالعلوم امجد بیکومسلک حقہ مسلک الله علی المحت الرضوسیہ سنت کا مضبوط قلعہ بناد ہے، الجمد للداس مقبول دعاء کا بینتیجہ ہے کہ الجامعۃ الرضوسیہ دارالعلوم امجد بینا گپورصو بیم مہاراشٹر کے علاوہ مدھیہ پردیش، چھتیں گڑھ، اڑیہ، آئیدہ مضبوط قلعہ ہے، اللہ تعالی اپنے حبیب لبیب سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ مضبوط قلعہ ہے، اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ میں اس ادارہ کے فیضان علی کو بمیشہ جاری وساری رکھے اور حاسد بین کے نگاہ بدسے مضوظ فرمائے آئین۔

مر بد کرنے کا طریقہ: -حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے پاس مرید ہونے والے مرد ہوتے توان کوسا منے بٹھاتے اور عورت ہوتی تواس کو پر دہ میں بیٹھنے کا حکم فرماتے ، بھی کی عورت کو بے پر دہ مریز بیس فرماتے ، مسرید ہونے والوں سے فرماتے دوز انواس طرح بیٹھو چیسے قعدہ میں بیٹھتے ہو، پھرفاتحہ پڑھ کرمشائ سلسلہ عالیہ قادر میہ برکا تیرضویہ کی ارواح طیبات کو ایوسال تواب کرتے ، اگر مرید ہونے والاایک شخص ہے تواس کے داہنے ہاتھ کو اپنے داہنے ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے اور اگر کئی لوگ بیں تو بڑار و مال یا کوئی کیڑا پھیلا دیتے اور فرماتے کہ بایاں ہاتھ کیڑے اور اگر کئی لوگ بیں تو بڑار و مال یا کوئی کیڑا پھیلا دیتے اور فرماتے کہ بایاں ہاتھ کیڑے نے برکھ کراسس پر دا ہنا ہاتھ دکھواسی طرح عور توں کے ہاتھوں میں کیڑا پیرا کر الدیتے بھر کلمات خیر کی تلقین فرماتے

## كلمات تلقين: ـ

بِسْمِ اللهِ الرَّحُنْنِ الرَّحِيْمِ، لَا اِللهَ اِلَّااللهُ مُحَتَّدُرَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَا اَللهُ يَا رَحِيْمُ، وِلِ مَا رَا كُنُ مُسْتَقِيْمُ، تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَا اَللهُ يَا رَحِيْمُ، وِلِ مَا رَا كُنُ مُسْتَقِيْمُ، بِعَقِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، يَا اللهُ يَا رَحْبُنُ يَا رَحِيْمُ يَا لَطِيفُ يَا كُورُ يَا حَدُّى يَا هَادِئُ يَا مُبِيْنُ، يَا اللهُ يَا رَحْبُنُ يَا رَحِيْمُ،

میں تو بہ کرتا ہوں رمیں تو بہ کرتی ہوں (عورت کے لئے)، اپنے گنا ہوں سے میری
تو بہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے برائیوں سے بچاشر بعت پرچا ، اہل سنت کے
ہذہب پرقائم رہونگا رہوگی (عورت کے لئے)، بد فدہبوں سے بچنا رہوں گا ررہوں
گی (عورت کے لئے)، نما زروز ہے ہر فرض ہروا جب کواللہ کی توفیق سے ان کے
وت توں پراوا کرتا رہوں گا رکرتی رہوگی (عورت کے لئے)، گن ہوں سے
بچنا رہونگا ربچتی رہوگی (عورت کے لئے)، خاص کرجھوٹ، فیبت، بدی، بد فرہب کی
صحبت، گانے بجانے سے دوررہونگا رہوگی (عورت کے لئے)، عورتوں سے مزید یہ
کہلواتے نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے بچتی رہوں گی، پھر فرماتے، میں نے
اپنا ہاتھ بیران بیر، بیرون تیر بڑے بیرصا حب، سیدنا غوث اعظم، شخ عبدالقا در جیلائی
محبوب سجانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا ، الہی مجھے فوث پاک ہے سے
مریدوں میں ، خلاموں میں رکنیزوں میں (عورت کے لئے) قبول فرما قیامت کے
دن ان کے گروہ میں اٹھاء آمیدن یا دب العلہ بین۔

ہوتے تو "قُلُوْبَهُمَا" ایک عورت کے لئے "قَلْبَهَا" اور دو کے لئے "قُلُوبَهُمَا" اور تین یا تین سے زائد کے لئے "قُلُوبَهُنَّ " فرماتے ہے اس کے بعد، وَصَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلُقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَيْنَا مُحَمَّدٍ وَاللّهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلُقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَيْنَا مُحَمَّدٍ وَاللّهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكَ وَسَلِّهُ بِوَحُمَةِكَ يَا اَدْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، پِرُهُ رونوں ہاتھوں کومنہ پر پھیرلیا کرتے ہے، اگر شیریٰ ہوتی تواس میں سے پھیری بین لانے والے کودیکر فرماتے آپ خودہی کھا ہے اگر دوسروں کودینا ہوتا توشیریٰ لانے والے سے اجازت لسیکر دوسروں کوئیا ہوتا توشیریٰ لانے والے سے اجازت لسیکر دوسروں کوئیا ہوتا ہے کہ تقویٰ اورا حتیاط شرعی کا نقاضہ ہی ہوتا ہے دوسر سے کی ملک میں بلا اجازت ما لک تصرف نہ کیا جائے، جبکہ تیرک اسی لئے ہوتا ہے دوسر سے کی ملک میں بلا اجازت ما لک تصرف نہ کیا جائے، جبکہ تیرک اسی لئے ہوتا ہے کہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے ، گر حضرت والا یہاں بھی احتیاط فرماتے ہے۔

## مچھ یادیں کچھ باتیں

الله رسے تیری قدرت: حضرت العلام مفتی غلام محمہ خانصاحب قبلہ ہر سال ۱۰ ارشوال المکرم کونا گپور میں بسلسلہ جشن ولادت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عندایک عظیم الشان جلسہ کا اہتمام فرما یا کرتے تھے، بیجلب مومن پورہ جامع مسجد کے گراؤنڈ میں ہوا کرتا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دور دراز علاقوں سے شریک ہوا کرتے تھے، اس تاریخی اجلاس میں ملک کے مقدر علاء کرام دمشائخ عظام کومد تو کیا جاتا تھاء ۱۹۲۳ء میں حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ اور حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ ان دو ہزرگوں کوشرکت کی زحمت دی گئی دونوں حضرات نے کرم فرماتے ہوئے اپنی منظوری سے نوازا۔

چنانچه وقت مقرره پریدا جلاس حضور مفتی اعظه مایدالرحمه کی سرپرستی اور حضور محدث اعظم علیدالرحمه کی صدارت میں منعقد ہوا،مقررین حضرات نے امام احمد رضا

رضی اللہ تعالی عند کی پاکیزہ زندگی کے مختلف پہلوؤں اور آپ کے تجدیدی کارناموں پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی، اس اجلاس میں مفکر اسلام حضر سے مولا ناقر الزماں صاحب اعظمی بھی تشریف لائے تھے، اس میں علامہ نے جوتقریر کی وہ حاصل جلسہ تقریر تھی، اور آخر میں حضور محدث اعظم علیہ الرحمہ کا خطبہ صدارت اور حضور مفتی اعظم کے دعائیہ کمات پر جلسے کا اختتام ہوا۔

دوسر بروز با و ثره مینی میل سے دونوں بزرگول کو مینی جاناتھا، دونوں حضرات کے مریدین ومعتقدین کی کثیر تعداداسٹیشن پرجمع ہوگی،ٹرین آ دھا گھنٹہ لیہ بے تھی، پلیٹ فارم پر بنی ہوئی ایک بینج پر دونوں حضرات تشریف فرما تھے،اچا نک سامنے سے ساٹھ پینسٹھ سال کاغیر مسلم مخص گزرا جو بہت موٹا گڑا تھا اس کی تو ند کافی سے زیادہ باہر منکی ہوئی تھی ،حضور محدث اعظم علیہ الرحمہ کی اس پرنظر پڑی فور آبر جستہ فرما یا'' اللہ سر سے تیری قدرت روح لاغر پر اتنی بڑی ممارت' آ پ کا خوبصورت بامعنی جملہ س کر حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ مسکرا دیئے اور فور آبر جستہ فرما یا'' روح لاغر کی قسید، قسید احترازی ہے' سبحان اللہ مزاح کا کتنا یا کیزہ ذوق ہے۔

اہل علم باذوق حضرات اس سے بہت مخطوظ ہوئے ہو نگے گر بہت سے لوگوں کے پلے پچھ نہیں پڑا ہوگا۔اس لئے اس کی تھوڑی تشریح کر دینا مناسب ہوگا، پہلی بات بیہ ہے کہ حضور محدث اعظم سید محمد جیلانی اشر فی کچھو چھوی علیہ الرحمہ خود بھی جسمانی اعتبار سے کیم وشخیم بھاری بھر کم شخصیت کے مالک تھے، اور روحانی اعتبار سے مومن کائل، علم شریعت اور عظیم شنخ طریقت تھے، ایسے حضرات کی روح لاغر نہیں بلکہ قوی تر ہوتی عالم شریعت اور کافر کی روح لاغر اور کمزور ہوتی ہے، لاغر روح پرجسم کی اتنی بڑی محمارت کا قائم رہنا جیرت کی بات ہے، اس لئے حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے فر ما یا کہ حضرت نے روح لاغر کہکر اپنے کو بچالیا۔جولفظ ایک جیسی دو چیزوں میں فرق وامتیاز پیدا کرد ب

اس لفظ کوقیداحر ازی کہتے ہیں۔

مفتی اعظم اور مولا نا جھر جھری: ۔ حضرت مولا ناحسن خاں جھر جھری ، پیشاور مقام جھر جھرے رہے والے تھے، اس لئے ان کو جھر جھری کہاجا تا تھا، ان کی تعسیم مقام جھر جھرے رہے والے تھے، اس لئے ان کو جھر جھری کہاجا تا تھا، ان کی تعسیم لا ہور میں ہو کئی میں اچھے واعظ تھے، فارسی زبان کے ماہر تھے، مثنوی شریف، دیوان حافظ وغیرہ کے ہزاروں اشعار زبانی یا دیتے، ماشاء اللہ آواز بہت بیاری اور پرسوز متھی ، مثنوی شریف خوب پڑھتے تھے ان کو اقبالیات سے بڑالگاؤ تھا بانگ در ااور بال جبرئیل کے حافظ تھے، اس کے علاوہ بہت سے خوبیوں کے مالک تھے، غرض کہ آپ جبرئیل کے حافظ تھے، اس کے علاوہ بہت سے خوبیوں کے مالک تھے، غرض کہ آپ کی شخصیت دلدار، مزیدار اور صدا بہارتھی ان کی ہرجلس گل گلزار ہوتی تھی۔

حضرت مولا نا جمر جمری صاحب تقسیم ہند سے پہلے ہی دائیور آکر آباد ہوگئے اور سے، جب نا گپور میں جامعہ عربیہ اسلامیہ قائم ہوا تو آپ اس سے متعلق ہوگئے اور آخر عمرتک جامعہ عربیہ نا گپور سے متعلق رہے، حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے حضرت والا بھی ان سے مجبت فرماتے تھے، جب بھی مولا نا حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوتے حضرت قبلہ ان کود کھے کرمسکرا دیتے اور ایٹی نا مسلم اور تیاس بھاتے ، اگروفت مناسب ہوتا توان سے نعت سنانے کی فرمائش کرتے ، اور مولا نا بھی مثنوی شریف، بھی مولا نا جامی ، حافظ شیرازی اور اعلی حضرت کا کلام سناتے ، مولا نا جب کلام سناتے ، مولا نا جب کلام سناتے ہوگئل پرکیف طاری ہوجا تا۔

ایک بارعرس سلامی کے موقعہ پر مولانا حسن خال صاحب جبلپور پہنچ، اسس وقت حضور مفتی اعظم علیہ الرحم بھی وہیں تشریف فر ماتھے بعد نماز عصر مولانا جمر جمری صاحب حضرت قبلہ کی ملاقات کی غرض سے آپ کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے، اس وقت وہاں پر حضرت برہان ملت، شارح بخاری استاذ گرامی مفتی محد شریف الحق صاحب اور حضرت العلام مفتی محمد رضوان صاحب قبلہ مفتی اندور بھی تشریف فر ماتھ، حضرت قبلہ

برہان ملت علیہ الرحمہ نے مولانا سے پچھسنانے کی فرمائش کی اس وقت مولانا نے حضرت مولانا جامی علیہ حضرت مولانا جامی علیہ الرحمہ کا مندرجہ ذیل کلام سنایا، کلام سن کر حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ اتناروئے کہ آپ کی ریش مبارک ترہوگئی، اس غزل کے تین اشعار مجھے یا درہ گئے ہیں ملاحظ فرمائیں ۔

ہردم آئی ہردرت بادیدہ خونبارخولیش تاطفیل دیگرال بنما یم رخسارخولیش دیدنت دشوار ونہ دیدن ازال دشوار تر چرکنم پیش کہ گویم قصہ دشوارخولیش برم وصلت جائے پاکان ست من ایشال منم چوسگانم جائے دہ درسائے دیوارخویش

ترجمہ: ۔(۱) یارسول اللہ آپ کے دراقدس پر ہر بارا پی خون برساتی آئکھوں کے ساتھ حاضر آتا ہوں، تاکہ دوسروں کے فیل اپناچرہ آپکود یکھاسکوں،

(۲) آپکادیدار بہت مشکل ہے اور نہ دیکھنا اس سے زیادہ دشوار ہے، اب میں کسیا کروں اپنی دشواری کا قصہ کس کے سامنے بیان کروں ،

(۳) یارسول اللہ آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنا بڑے بڑے پاکبازلوگوں کا مقام ہاور میں ان لوگوں جیسا تو ہوں نہیں ، بس اِ تنا کرم فر مادیجے کہ جھے جیسے کتے کو اپنی دیوار مقدس کے سابی میں تھوڑی جگہ عنایت فرمادیں ، (اللہ اکبر) ۔ جب مولانا حسن خان صاحب اشعار سنا چکے تو حضرت نے مولانا کو بہت دعا میں دیں اور دسس روپ عنایت فرمائے جس کومولانا نے عقیدت سے چوم کر حفاظت کے ساتھا پئی شیر دانی کے جیب میں رکھ لیا۔

اسی روز بعدنمازعشاء حضور سیدی مفتی اعظم علیه الرحمه اور حضور بربان ملت کے

ہمراہ علاء کرام دستر خوان پر کھا نا کھار ہے تھے اس وقت حضرت مفتی محمد رضوان صاحب قبلہ نے مولا ناحسن خال صاحب جمر جمری کی مدھ بھری سریلی آ واز کے تعلق سے تبھرہ کرتے ہوئے ارشا دفر ما یا کہا گرمولا ناپردے کی آ ڈسے پڑھیں تو دوسری صنف کا گمان ہونے لگے گا۔ اس پر شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق صاحب نے دوسرا جملہ چست کیا اور فر ما یا کہ''اگر بیس امنے پڑھتے ہیں تو ایسا گمان ہوتا ہے اگر میس پردہ پڑھیں تب تو یقین ہوجائیگا کہ کوئی اور صنف پڑھ دہی ہے بیس کرسب لوگ مسکرا دیے۔

ایک ہارصنور سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمہ نا گورتشریف لائے، آپ کا قیام حاجی عبدالکریم نور محرفرم میں تھا، دات دس بجے کے قریب حضرت مولا ناحسن خاں صاحب حضرت والا کی ملا قات کے لئے حاضر ہوئے، اسوقت حضرت قبلہ تعویذات لکھ د ہے تھے، جب گیارہ نج گئے تو مولا نانے جانے کی اجازت چاہی حضرت نے فسسر مایا تشریف رکھیئے، چونکہ مولا نااس وقت بڑی مبحد شطر خی پورہ میں امام بھی تھے ہے کوجلد الشنا ہوتا تھا اس لیئے تھوڑی دیر بعد پھر جانے کی اجازت طلب کی حضرت نے پھسر فرایا تشریف رکھیئے، مولا نابول پڑے ' آپ تو بڑے طالم معلوم ہور ہے ہیں' مولا نا فرایا تب کی اور حضور! شاعرا ہے جبوب کو ظالم معلوم ہور ہے ہیں' مولا نا نیاز جمکاتے ہوئے انتہائی ادب سے عرض کیا'' حضور! شاعرا ہے مجبوب کو ظالم متحلوم ہور کے اور اس خیار جمکاتے ہوئے انتہائی ادب سے عرض کیا'' حضور! شاعرا ہے مجبوب کو ظالم متحلوم ہور اس کے اور حضور! شاعرا ہے محبوب کو ظالم متحلوم ہور نے ہوں کر اور کے اور اس کی دور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے معنور! شاعرا ہے محبوب کو ظالم معلوم ہور نے بیا کے دور اس کے اور اس کے میں دور اس کے میں دور کے اور اس کے میں دور اس کے میں دور اس کے میں دور کے اور اس کے دور اس کے دور اس کے دور کے دور کی دور کے دور

مر بضول کی عیا دت: \_حضورسیدی سرکارمفتی اعظم علیه الرحمه کی عادت کریمه تقی کهرشته دارول اورمتعلقین میں سے کسی کی طبیعت ناساز ہوتی تو آپ اسکی عیادت کے لیئے تشریف لیجائے ،ایک بارفقیرراقم الحروف طالب علمی کے ذمانے مسین سیرھیوں سے پھل کر گرگیا تھا جس کی وجہ سے سر میں کافی چوٹ آگئی ،اس وقت ملو کپور بزرید کی مسجد میں امامت کے فرائفن انجام دے رہا تھا، جب سر کار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کو میرے گرنے کی خبر ہوئی تو حضور والانے کرم فرماتے ہوئے فقیر کی عیادت کے لئے تشریف لائے ،اس طرح حضرت والا کے ایک مرید سیول اسپتال بریلی میں ایڈ میٹ متے جب حضرت کو معلوم ہواتو آپ ان کی عیادت کے لئے سے ول اسپتال اللہ میٹ تھے جب حضرت کو معلوم ہواتو آپ ان کی عیادت کے لئے سے ول اسپتال اللہ میٹ تھے جب حضرت کو معلوم ہواتو آپ ان کی عیادت کے لئے سے ول اسپتال اللہ میٹ تھے جب حضرت کو معلوم ہواتو آپ ان کی عیادت کے لئے سے ول اسپتال اللہ میٹ کے گئے۔

ایک مرتبہ حضرت والاسوراسٹ گجرات کے دور ہے پر تھے حضرت کومعلوم ہوا
کہ حاجی عبدالشکورصاحب گونڈل والے کی طبیعت ناساز چل رہی ہے، حضرت اس
وقت پور بندر میں شے فرما یا کل جب راجکوٹ کے لئے جائیں گے تو حاجی عبدالشکور
صاحب کو دیکھتے چلیں گے، چنانچہاس کی خبر حاجی صاحب کو کر دی گئی، پروگرام میر تھا
کہ پور بندر سے ایسے وقت رواگی ہو کہ گونڈل جا کر مغرب کی نماز اداکی جائے ، مسگر
روائی میں اتن تاخیر ہوگئی کہ بعد نمازعشاء روائی ہوئی اور گونڈل ساڑھے بارہ ایک
بیج پہنچ سے حاجی عبدالشکور صاحب کے بنگلے پر جب ہم لوگ پہنچ تو وہاں حساجی
صاحب کے علاوہ دوآ دمی اور سے جو حضرت قبلہ کے انظار میں بیٹھے تھے، حضرت قبلہ
صاحب کے علاوہ دوآ دمی اور سے جو حضرت قبلہ کے انظار میں بیٹھے تھے، حضرت قبلہ
اندرتشریف لے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آئی رات کولوگ جمع ہو گئے ۔ حضرت قبلہ
کے تعلق سے میرامشاہدہ ہے کہ جہاں بھی تشریف لے گئے اعلان ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو
کے خوا ہو کئے ۔ انظان عقیدت مندوں کی بھیڑ جمع ہوجاتی تھی ، حضور والاتھوڑی دیر تک وہاں بیٹھے پھر
اخوا کے لئے روانہ ہو گئے۔

۹۲ رسال عمر کی بت ارت اوراشارة تصدیق: مه حاجی عبدالشکور صاحب مرحوم حضرت والا کے ہم عمر سے ،اس لئے حضرت قبلہ سے فری ہوکر گفتگو کر لیتے ہے ،

دوران گفتگوحاجی صاحب نے حضرت قبلہ سے عرض کمیا کہ حضور آ ب کے بڑے بھائی حضرت ججة الاسلام مولا ناحا مدرضاصا حب عليه الرحمه كي ولا دت كس من مسين موتي فرمایاس باره سوبیانو ہے ۲۹۲۱ ہجری اورعیسوی سنتھا ۵۷۸اء ، پھرجا جی صاحب نے عرض کیا حضور کی ولادت کس من میں ہوئی منسر مایا ۲۲ ر ذی الحبہ اسال ھ ۱۸ رجولائی ۱۸ میره میں،حضرت کا جواب من کرحاجی صاحب نے فورا کہا کہ بڑے بھائی صاحب کی پیدائش ہجری کے اعتبار سے ۹۲ میں ہوئی اور حضور کی پیدائش عیسوی کے اعتبار سے ۹۲ رمیں ہوئی ،اللہ تعالی حضور کی عمر خوب کمبی فر مائے مگر ہم لوگ۔۔ بیانوے سال کی عمر تک حضور کی طرف سے مطمئن رہیں؟ بین کر حضرت مسکراد ئے، اور ہوا یہی کہ حضرت قبلہ کا وصال بیانو ہے سال کی عمر مسیں ہوا، یعنی واسلاھ میں ولادت شریف ہوئی اور عن سمارے میں وصال ہوا،اس طرح س ہجری کے حساب سے کل عمر شریف ۹۲ رسال ہوئی اور جاجی عبدالشکور صاحب مرحوم کی بات جسکی تصديق حضرت نےمسکرا کرفر مائی وہ سچ ثابت ہوئی اللہ تعالی حاجی عبدالشکورصاحب کی مغفرت فرمائے اور سیدی سرکار حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے روحانی فیوض و برکات سے تمام مسلمانان اہل سنت کو ہمیشہ حصہ وافر عطافر مائے ،اور مسلک اہل سنت یر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے آمین یارب العلمين -دعاء بربے کا آمین کہنے کی اصلاح: - بھی ایسابھی ہوتا ہے کہ لوگ اليهموقعه يرجعي آمين بول دية بين جوآمين كمنه كاموقعه سيس موتااس كاخيال ركهنا چامهنے، ایک مرتبہ سیدی سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمة تمسر ضلع بجنڈارہ (مہاراٹ شر) تشريف لائے تھے، اورآپ كا قيام جناب الحاج محداساعيل صاحب رضوى مالك خلیل اینڈ برادرس کے مکان برتھا، حاجی صاحب کے مکان سے مسجد کافی دور ہے اس لئے نماز کا نظام مکان پر ہی کیا گیا تھا،مغرب کی نماز کی امامت فقیرراقم الحروف نے

کی ، نماز کے بعد دعاء ما کتنے ہوئے میں نے پڑھا

"رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّهُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْعُسِدِيْنَ "
تولوگول نے آمین کہا، دعاء کے بعد حضرت نے فرمایا بیل آمین کہنے کا نہیں ہے، اس
لئے کہاس ارشاد کامعنی ہے کہا ہے ہمار ہے رہ ہم نے اپنا آپ براکیا، اورا گرتو ہم کو
نہ بخشے اور ہم پررتم نہ کر سے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے، اور آمین کامعنی ہے
اے اللہ قبول فرما، تو جب بیکہا گیا کہ ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے، تو آمین کہکر
گویا بیتمناکی کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔

اسى طرح آكولدكى كچى مسجد مين امام صاحب في دعاء ما تكتے ہوئے پڑھا،
"لا وَللهَ وَلا اَنْتَ سُبْحَادَكَ وَتِي كُنْتُ مِنَ الظّلِيدَيْنَ "لوگوں في حسب
عادت آمين كها" معن مها" في كُنْتُ مِنَ الظّلِيدَيْنَ كي بعد آمين كهنا عادت آمين كها" معن مها وقيد مين الظّليديْنَ، كامعنى مها بي كُنْتُ مِنَ الظّليديْنَ، كامعنى مها بي كُنْتُ مِن الظّليديْنَ، كامعنى مها بي كُنْتُ مِن الظّليديْنَ، كامعنى مها بي كُنْتُ مِن اللّه الرحمة بهدونت الحدادة شرى حسن المقالم عليه الرحمة بهدونت الحدادة شرى حسن المقالم كل طرف متوجد ربيخ من المقالم كل طرف متوجد ربيخ من المقالم كل طرف متوجد ربيخ من المقالم كله المحدة المحدادة المعالم كله المحدة المحدادة المحدادة المعالم كله المحدادة ال

حريص پروقف سے منع: \_ بعض امام حضرات كوسنا كيا ہے كہ سورہ توبىك آيت في بر ١٢٨ تلاوت كرتے ہوئے عَزِيْدٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدُّهُ حَرِيْطٌ عَلَيْكُهُ، كوجب پر صحة بين تو محديث "پروقف كركے سائس تو روستے بين ، حضور سركار مفتى اعظم عليه الرحمه فرماتے محديث "پروقف طبيعت پر گران گذرتا ہے حديث عليه الرحمه فرماتے عَلَيْكُم پروقف كرنا چاہيئے ، كونكه حضورا كرم كالية إلا كا وصف صرف كے بجائے عَلَيْكُم پروقف كرنا چاہيئے ، كونكه حضورا كرم كالية إلا كا وصف صرف "خوينط على المُؤمِنِيْن ، حديث على المُؤمِنِيْن ،

اللداللداب ایسامخلص باریک بین مصلح کہاں،جس کی اصلاحی کرم نوازیوں نے

ہزاروں کچ مج روش کودرست کردیا۔

بِحُل قال الله في شان حبيبه يرُ صنّه والے كي اصلاح: ـ ايك بارحضورسيدي سركارمفتئ أعظم عليه الرحمة والرضون فانخه خواني كمجلس ميس نثركت فرمائی۔ایک صاحب فاتحہ پڑھتے ہوئے اخیر میں آیت درود پڑھنے سے پہلے یوں يرما،قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم، اعوذ بالله من الشيطن الرجيم ان الله و ملئكته يصلون على النبي حضرت والان يرصف وال كوفوراً أوكااورفرمايامعاذالله، معاذالله آب نے قال الله في شان حبيبه ك فورأ بعدمت العوذ بالله من الشيطن الرجيم يرما كيا الله تعالى ن اسيخ حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كى شان اقدس مسيس معاذ الله اعوذ بالله فرمایا ہے۔آپ نے جویڑھااس کا ترجمہ بیہوگا کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب ماٹیاتیا کی شان میں فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے بیشک اللداوراس کے فرسشتے درود جھیجے ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ،آپ کی نیت میں خیر ہے پھر بھی تو ہہ سیجیجے اور آئدهاس طرح پڑھنے سے بازآ ہے۔قال الله فی شان حبیبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اعوذ بالله کے بعد ان الله و ملئکته ير صے جب كرآيات قرآنیاور ان الله و ملئکته کے درمیان غیرقرآن سے فصل مواورا گرفصل نہیں تو اعوذ بالله بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔آیات قرآنیکی تلاوت کے بعد متصلا ان الله و ملئکته پڑھا کریں۔ سجان اللہ کیا ایمانی روحانی اصلاح ہے۔ علتے حلتے: \_ آخر میں چلتے چلتے ناظرین کرام کی خدمات میں بیوض کردوں کہ جو کچھ میں نے گذشتہ صفحات میں سپر قلم کیا ہے وہ اپنی یا دشت اور علم وہم پراعتما دکرتے ہوئے کیا ہے، ہوسکتا ہے کہ حضور والا کے ارشا دات کا مقصد کچھاور ہواور میں نے اس

کو پچھاورسجھ لیا ہواس طرح کسی قول وفعل کی تعبیر میں شرعی اور قلمی غلطی ممکن ہے ایسی

اگرکوئی نامناسب بات نظرا تے تواس سے حضور والا تبار سرکارسیدی مفتی اعظم علی الرحمة والرضوان کی ذات والاصفات سے کوئی دور کا بھی واسط نہسیں بلکہ راقم الحروف فقیر حقیر سرایا تقصیر محمد جیب اشرف رضوی غفرلہ القوی کی سمجھ کا قصور ہے۔ مولی تعب اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ علیہ وسلم کے سیاست کی سمجھ کا تصور کے دور کا تعمل کی سمجھ کے سیاست کی سمجھ کی سمجھ کے سیاست کی سمجھ کا تصور کے دور کی سمجھ کی سمجھ کی سمجھ کے سیاست کی سمجھ کی

آمین آمین بجاه النبی الکرید علیه التحیة والتسلید، فقط:طالب دعاء ناظرین کرام محرمجیب اشرف رضوی بانی و مهتم الجامعة الرضوید دارالعلوم امجدید ناگیور مورخه ۱۲ رشوال المکرم ۱۳۳۸ ه، بمطابق ۱۱ رجولائی ۱۲۰۲ء

روز دوشنبهمبار که بونت دو بجگرتیس منك، دن

منقب حضور في اعظم من فرست و قدل مره از ، خليفة خِنو مُفتى اعظم مند حضرت علام مولاناً فتى محر مجيب اشرف صاحب قبله

> تری نگاہ سے ملتا ہے نور قلب ونظ سر کہ تو ہے نوری اور نوری میاں کا نور نظر

تمہارے کوچہ نوری کی شان کیا کہئے جہاں گدائی کوآتے ہیں کتنے مٹس وقمر

> فقیہ وعب الم وزاہد بن دیئے کتنے تری نگاہ تقدس مآب نے اکث ر

وہی ہے مفتی اعظم وہی ہے ابن رصن خدا کی یادمیں گزرے ہیں جس کے تشھول پہر

> جو کم نظر ہیں وہ کیا جانیں مرتبہ اسس کا حریم شرع میں گزری ہیں جس کی شام وسحر

شعور پاس شریعت رموز راه سلوک تری جناب سے لے کر چلے سب الل نظر

> کرم کی بھیک سے ہم کو بھی پچھ عطا کردو بٹے ہیں درسے تمہارے ہمیشہ لل و گہر

بفیض مفتی اعظم ہوں اشرونے رضوی خدا کا شکر کہ بھٹکا نہ میں اِ دھرے اُدھر





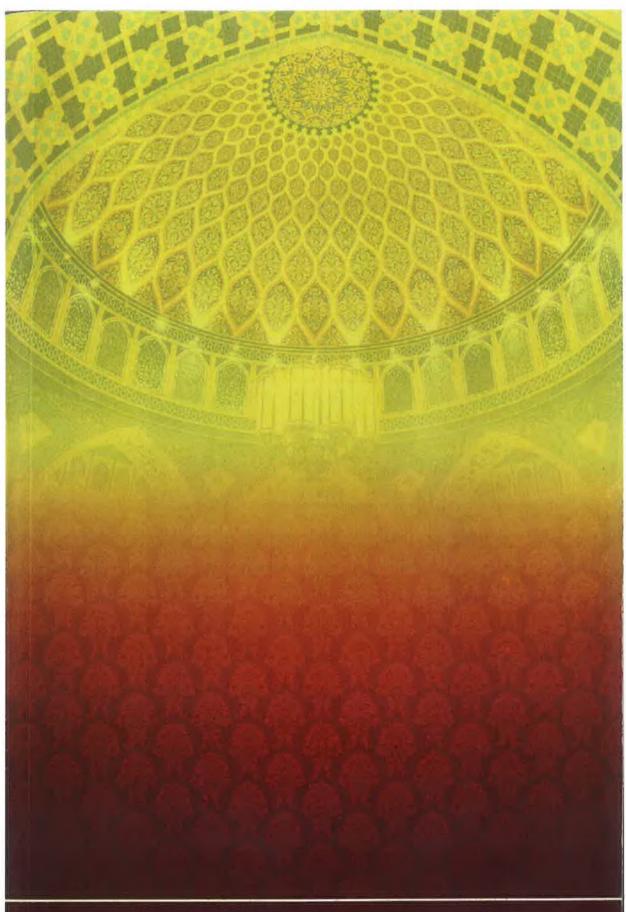

Published by: Hazrat Maulana Tauqeer Ashraf Razvi Sahab Noori Medical Store, Shanti Nagar, Nagpur